حقیقی البیاسولی ئنتركئ كفروالبان اليئتكر كماهر المنتكي الرحن بياشنگ شرسط حرفر 1-A-7/3 السرتارد

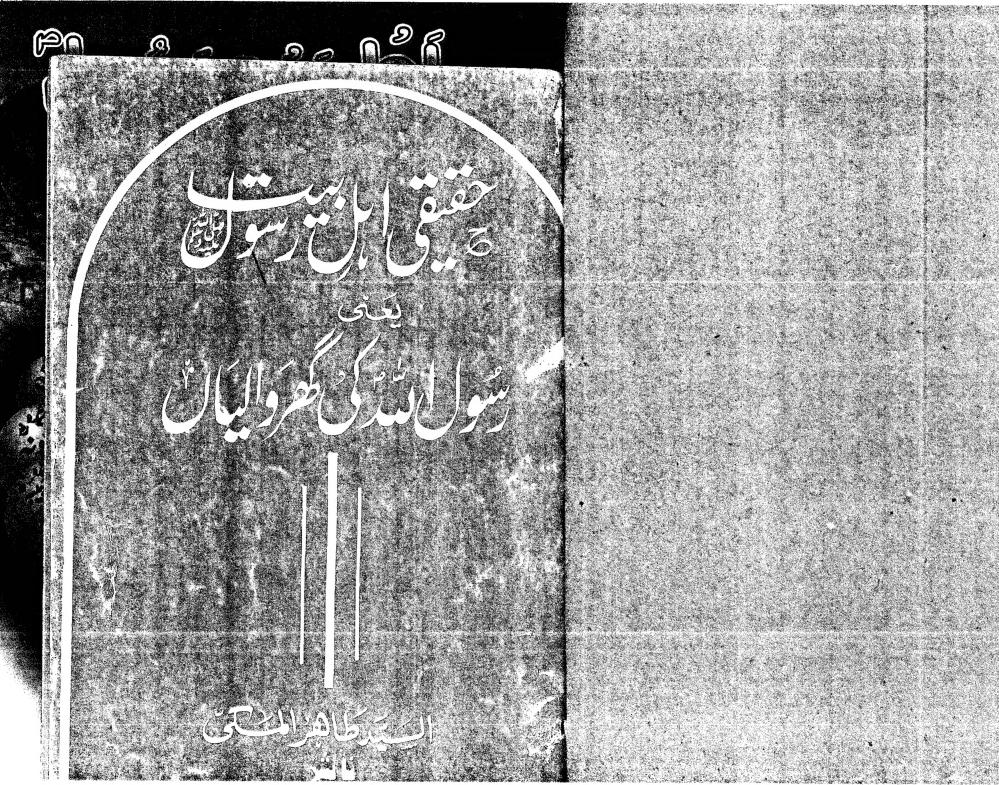

וועש אות בוות כווערדי,

#### فہرس

| <b>4</b>    | تاثرات پر وفیسر پوسف سلیم چشتی                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| یقی ندوی ۸  | ار شادات امام اهل سنت شيخ الحديث مولانا محمد اسحاق صد                                  |
| 9           | ر ائے گرامی مولا نامحمد جعفر شاہ بھلوار وی                                             |
| )•          | انتساب (مولا نامفتی) طاہرالمکی                                                         |
| •           |                                                                                        |
|             | باب اول:                                                                               |
| H           | ابل بىت كامفہوم                                                                        |
| H           | بن. یک میں است<br>حضرت ابر اہیم کی اہل ست                                              |
| 11"         | از واج رسول کی تمام خواتین پر فضیلت                                                    |
| <b> </b> <  | ازواج مطہرات تمام خواتین کے لئے اسوہ حسنہ ہیں                                          |
| 1A          | ازواج مطہرات کے متعلق آیتہ تطہیر                                                       |
| 19          | ارشاد رسول سے تاسید مزید                                                               |
| YI h        | آی <sub>ۃ</sub> تطہیر کاحقیقی مفہوم<br>ازواج مطہرات، کے متعلق حضور کے لئے ہدایت        |
| rr          | ارواج سرات، کے معلی مسور کے جہدیت<br>ازواج رسول کو اذیت دینار سول اللہ کو اذیت دینا ہے |
| Y <b>m</b>  | از واج مطهرات گواذیت دیناالند تعالیٰ کواذیت دینا ہے                                    |
| <b>/</b>    | ازواج رسول سے گستانی کرنے برسزا                                                        |
| <b>'</b> K' | درود شریف اور ازواج مطهرات (آل محمدٌ)                                                  |

درود شریف دو حصوں میں کیوں ہے؟

حضرت عائش كاار شادكه بم آل المحدّ بس

درود کے الفاظ قرآن کی کس آیتہ سے لئے گئے ہیں

درود میں آل ابراہیم اور آل محد سے کیامراد ہے؟

14

درود شریف کاآخری جمله

| حقیقی اہل بہیت دسول ملیاں ٹرعلیہ دسلم<br>یعنی دسول الٹرکی گھروالیاں | تام كتاب               |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                     | n. ( 3.                |
| البيرطام المكتي.<br><u>الموا</u> يم                                 | مؤلفت<br>انتاعت چهارم_ |
|                                                                     | بنات بهارم-<br>سفمات   |
| دوسرار                                                              | تعداد                  |
|                                                                     | قيمت                   |
| - نیزنگ ببلیکسیشند نار تفذناظم آباد -<br>کراچی -                    | ما يع                  |
| کراچی -                                                             |                        |
|                                                                     |                        |

الرحمن ببلت بگ طرسط درمروط) عان نبرا متعار ، بب بلاک ایس ایس بلاک ما

ناظم ار در کرایی ۱۰۰ س ۲ ون در وس ۱۲ س

| 2  | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تنیسرے نواسے سید ناحسنؓ                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | سيد ناحسن ادر سيد نامعاويه كي صلح-                                                                    |
| MA | چھٹے خلیفہ راشد حضرت معاویۃ                                                                           |
| 4  | يوم الحماعت الاربيع الاول الاه                                                                        |
| 4  | سىد ناحسىن كى شېادت -                                                                                 |
| ٥٠ | ایر انی شاہنشا ہیت سے جہاد۔                                                                           |
| ۵٠ | . رومن امیائر سے جہاد ۔                                                                               |
| ۱۵ | ر سول الله صلى الله عليه وسلم كي چوتھي صاحبزادي سيده ام كلنونم                                        |
| 22 | سید ناعثمان کو ذوالنورین کالقب <u>ملنے</u> کی وجہ-                                                    |
| ۵۳ | حثمان و علیٰ کے متعلق ام کلثوم کاحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک                                       |
|    | ي سوال -                                                                                              |
| 01 | سيده ام كلتونم كي و فات                                                                               |
| 50 | آنحصرت صلی الله علیه وسلم کی حضرت عثمان سے محبت                                                       |
| 01 | خاتون اسلام ام المومنين سيده عائشةٌ صديقة -                                                           |
| 34 | شهر علمری ملکه                                                                                        |
|    | آ محصرت صلی الله علیه و سلم کی حضرت عائشہ سے محبت<br>آمحصرت صلی الله علیه و سلم کی حضرت عائشہ سے محبت |
| 24 | سیده عائشه کی فضیلت د نبیا کی تمام خواتین پر                                                          |
| 49 | حضرت عائشیر کی رسول الله صلی الله علیه وسلم سے محبت                                                   |
| 44 | حضرت عائشهٔ کامجره یعنی روضه النبیّ (گنبید خضری)                                                      |
| 44 | حضرت عائشتر کی و فات                                                                                  |
| 46 | ر منای عمل میں اور                                                |
| 40 | ام المونيين سيده حفصة بنت سيدناعمر                                                                    |
| 44 | مهم وین میره<br>حضرت حفصهٔ کی خدمت قرآنی                                                              |
| 44 | سرده حفصتهٔ کی و فات<br>سیده حفصتهٔ کی و فات                                                          |
| 44 | ام المومنین سیده ام حبیبهٔ بنت سید ناابوسفیانٔ<br>ام المومنین سیده ام حبیبهٔ بنت سید ناابوسفیانٔ      |
|    |                                                                                                       |

#### باب دويم:

| ww  | رسول الند صلى الند عليه وسلم كابچين اور آپکه چا۔                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲  | رسول الثد صلى الثدعله وسلم كايبهلا يبيغام نكاح براير أومراذز                                                        |
| ۳۵  | ام المومنين سيده خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يهلي ابل                                                     |
| ٣٩  | بسيب .                                                                                                              |
|     | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار صاحبزاد دن میں سے تنین سیدہ<br>خدیجہ سے                                              |
| ٣٧  | خد بجد ہے                                                                                                           |
|     | و فات سيده خد بځيه                                                                                                  |
| ٣٧  | حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب                                                                                |
| ۳۸  | سیدہ زینب کے شوہر سید ناابو العاص اموی                                                                              |
| ۳۸  | رسول الله صلی الله عکسیه وسلم کے سب سے بڑے نواسے سید ناعلی<br>زینی                                                  |
| 44  | زینی۔                                                                                                               |
| .03 | ر سول الند صلی علیه و سلم کی سب بڑی نو آسی سیده اماریّه                                                             |
| ۱٦  | سیدہ زینٹ کی و فات اور ان کے شوہر کی شہادت<br>جونہ میا                                                              |
| ۲۲  | جفور صلی الثدعلیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی سیدہ رقیبہ<br>مراز دونہ صل                                                 |
| 47  | ر سلال الله صلى الله على وسلم سير ورونية                                                                            |
| ۲۲  | رسول الله صلی الله علیه وسلم کے دوسرے نواہے سید ناعبدالله بن معتان                                                  |
|     | سيره رقبيًا كي وفات _                                                                                               |
| 17  | حضور صلى الله على سلام تلا م                                                                                        |
| ~   | حضور صلی الندعلیه وسلم کی تبیسری صاحبزادی فاطمهٔ<br>علی و فاطمهٔ کی از واجی زندگی<br>معلی و فاطمهٔ کی از واجی زندگی |
| ~   | حصر علاماط من من بر .                                                                                               |
|     | حضرت فاطمیر کی اپنی بہنوں ہے محبت<br>حصرت ماطرین کی اپنی بہنوں ہے محبت                                              |
| 7   | حضرت فاطمهٔ کی و فات                                                                                                |

المالية المالي

مرنے کیلئے سبائیوں نے اسٹلام کا جونیا ابد نیش تیار کیا اُس کی کا جونیا ابد نیش تیار کیا اُس کی کا جونیا ابد نیش تیار کیا اُس کی کا تعلیمات قرآن و صدیت کے خلاف ہیں جنانچہ ان کا ایک عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے حضرات ملی و فاطرہ وحس قرآنی کے سراسر خلاف ہے اِس کے جونکہ بیعقیدہ فاسدہ نصوص قرآنی کے سراسر خلاف ہے اِس کے اور المانوں کی دینی خدمت اس کی تر دید وقت کی اہم ضرورت بھی ہے اور المانوں کی دینی خدمت اور اسٹلام کی حایت بھی۔

الحديث كه اس خدرت كوفاضِل مؤلّف في محبّ وخوبي انجام ديا محديث كرفت كي مؤلّف من عابت كيا هي كرفت كي مؤلّف على مؤلّف على مؤلّف على مؤلّف كي مؤلّف كي

اس کے بعدان باکیزہ متیوں کے حالات بھی بیان کئے گئے ہیں۔
ضمنًا انتخفر کے کی بناتِ صالحات کا تذکرہ بھی شامل کر دیا گیا ہے تاکہ ہائیو
کے اس عقیدہ باطلہ کی تردید بھی ہوجائے کہ انتخفر کے کی صوف ایک بیٹی تھی۔

انٹر مُولف کو جرائے خیر مطارفر طئے اور مزید فعارت کی توفیق عطارفر طئے۔

بندہ مکین ہوسف کی جنب تی عفی عنہ

| ۸Ł | سیدہ ام حبیبہؓ کے نکاح پر ابو سفیانؓ کی مسرت                   |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 44 | سیرہ ام حیدید کی برکت سے ابو سفیان کا قبول اسلام               |
| 49 | سیدہ ام حبیبے کی بر کت ہے ہم پاکستا نیوں کی اسلام ہے وابستگی _ |
| 41 | باقی از واج مطہرات                                             |
| ۷۲ | حضور صلی اللہ علہ وسلم کے چوتھے صاحبزادے سید ناا بر اہیم<br>:  |
| ۲۳ | عم ادر ماتم كالصحيح طريقة                                      |
| ۲۳ | و فات سیده ماریه قبطیهٔ                                        |

### ضميميه

| 40   | ر سول الثد صلی الثد علیہ و سلم کے والدین                          |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 40   | ر سول الثد صلی الثد علیه و سلم کی د واز د ه ( ۱۲) ابلبیت مطهرات * |
| 40   | اولاد رسول صلی الله علیه وسلم ( صاحبزاد سے اور صاحبزادیاں)        |
| 40   | ر سول الله صلی الله عله و سلم کے سر پر ست                         |
| 40   | ر سول الند صلی الند علیہ و سلم کے مسلمان چچا                      |
| 44   | ر سول الثد صلی الثد علیه و سلم کے صحابی خسر                       |
| 44   | ر سول الثد صلی الثد علیه و سلم کے د اماد                          |
| 44   | صحابی خلفاء راشدین                                                |
| ۷۲   | عشره مبشره                                                        |
| ۷4 . | متفرق حضرات                                                       |
| 44   | آنحضرت صلی الله علیه وسلم اد رابل سیت رسول ( از واج مطهرات )      |
|      | كاثجره نسب                                                        |
|      | دوازده ( ۱۲) ازواج مطهرات                                         |

راسط الرافق

المحتراكن أم الصوف فيه بسيرا يعلما وخوت كولانا القارى مجرح عفرشاه مناط عصب وادي

حقیقت شناس مؤلّف نے اس کناب میں جو کھ ککھاہے وہ در صل تمام اہل شُند سے کا مسک<u>ل ہے</u> خواہ دہ تنفی دیوبندی ہوں یا حنفی بر ملوی یا صوفیہ یا اہل حد میث رسب کا نقط دنظر الم مسک<u>ل ہے</u> خواہ دہ خواہ کی مسکل ہے جوانہوں نے اس کتاب میں واضح کر دیاہے۔ ہم انہیں صدق دل سے اس کا میاب محنت میں مبارکبا دبین کرتے ہیں اور تمام اہل شنگت سے اس کی اشاعت وقبولیت کی درخواست

ية بي - والسَّلام

محرح فرمعباواروي

آپ بھارت کی شہورخانقاہ کھیلوادی مٹرلین سے ہجادہ شین ہیں، اور شخ الاسلام تھزت مولانا سیلمان جہا ہوادہ ا دجن کا احرّام سرسیّد اور علّا مل قبال بھی کیا کرتے تھے) جھو کے صاحبرائے ہیں ۔ حضرت جعفر شاہ صّا ہم اللہ کے مشہور محقق ، اور و کے صاحب طرز اویب اور جا مح السّلاسل صوفی ہیں ۔ سعودی حرکے ، وابط عالم اللہ ا کم بر بھی ہیں ۔ آن کل شیخ عبد القا در گیلانی مرحوم (سّابق سفیر عماق) کی یادگارا لمرکز القا در ہمیں شیخ المرکز کے الفی مرانجام دے ہے۔ المرکز کے اللہ مرانجام دے ہے۔ ہیں۔ ( تفصیل کے لئے ویجھے "شام مکار انسا ٹیکلو بیڈیا ")

رئی امرام المی می این این التحاری این التحاری می این این التحاری این التحاری این التحاری این التحاری التحاری

بِسْمِ اللهٰ الصَّمْرِ الصَّیْمِ کَابِ حَامِدًا قَرَصَلِیًا امَّا اِحَد جَمَامِ اللهٔ المَّامِ اللهٔ المَّامِ اللهٔ المَّامِ النَّا المَّامِ اللهُ ال

بلاسشبہ یہ دین کی بہت قیمتی خدمت ہے۔ اللہ تعالی سٹ الم جناب مصنّف کو اس کی جزائے نیے عطاء فرمائیں اور اس کتاب کو قبول ومقبول فرما کر ہرایت کا ذریعہ بنائیں۔ امین

آحْقَرَ مراحق صديق عَفَااللهُ عَنْهُ

# ابل ببيت كام فهوم

اہل بیت دولفظوں سے مرتب ہے، آہل اور ہیّت۔ اہل کے معنی ہیں وکھ اور ہیت۔ اہل کے معنی ہیں وکھ اور سے بیوں کہ گھسداور کا میرگرمبوں سے بیوی کو خاص تعلق ہوتا ہے بلکہ اُس کا میدانِ عمل ہی وکھر۔ مکان) ہوتا ہے، اِس لئے اُسے اہلِ بیت بینی کے رکھر والی (یاخاتون خانہ) ۔ گھروالی (یاخاتون خانہ) ۔ گھروالی (یاخاتون خانہ) ۔ فارسی میں بھی بیوی کو اہلِ خانہ کہا جا تا ہے جو اہلِ بیت کافظی

جبسی کی شادی ہوجاتی ہے قوعربی میں کہتے تا کھل فلان فلا والا بعنی بیوی والا یا گھروالا ہوگیا۔ یہی بات اردو میں اس طرح کہی جا کہ فلاں نے گھر بسالیا، بعنی اُس نے شادی کرلی۔ یا کہتے ہیں اُلوکی اپنے کی ہوگئی، نیعنی اُس کے شادی ہوگئی۔ کیوں کہ ماں باپ کا گھر، لرا کی کا آئی کہ ہوگئی، اس کا حل گھروہ ہوتا ہے جہاں وہ شوہر کے سَاتھ رہتی اورجواُس کی زندگی کا محور و مرکز ہوتا ہے۔

ر ابرامیم کی امل بیت افران مجید میں جوعری زبان اور المن میں جوعری زبان اور الفت کاسب سے زیادہ مستند مخزن ہے، امل بیت بہاں کہیں ستعمال فرزندا بل بیت المیاسی میں کیا گیائے۔ مثلاً حضرت ابرامیم علیالسلام کی زوج فرزندا بل بیت المیاسی سورہ برم ایت نبرم ایس زوج عوان (والدہ موٹی کواور الاحواب (سورت نبرم میں ایک کیا گیاہے۔ مشلا میں کیا گیاہے۔ میں کیا گیاہے۔ مشلا میں کیا گیاہے۔ میں کیا گیاہے۔ میں کیا گیاہے۔ مشلا میں کیا گیاہے۔ مشلا میں کیا گیاہے۔ مشلا میں کیا گیاہے۔ کیاہے کیاہے۔ کیاہے کیاہے کیاہے۔ کیاہے کیاہے کیاہے۔ کیاہے کیاہے



اِس ناچیز کوشن کومیں اپنی عظیم ماں فحراہلببت مُطَیرًان ا سیدہ کائنات فضل نسادالعالمین ، اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیفہ رضی اللّہ عنہا کی ذات ہے گرامی سے منسوب کرتا ہوں۔

مَضَتِ الدُّهُوْدُ وَمَا اَتَّنَ بِمِنْلِهَا وَلَقَلُ اَتَّنَ فَعَجِزُنَ عَنْ نُظُرَا يَهَا { وه عائشه مدّ لقِّهُ جن كى پيرائن سفبل اگر چه زمانے نے ہزاروں كروليں برليں مگران جيئ ظيم المرتبت خاتون بيش كے نے سے قاصر ہا \_\_\_\_\_ اورجب وہ اس كائنات ہست واود بي تشريف لے آئيں تواس وقت سے لے كرائے تك پجران كى نفر عظمت برفت رادہے اور تاقيامت ان كى نظير پين نہيں عظمت برفت رادہے اور تاقيامت ان كى نظير پين نہيں كى جاسكے كى } صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُ لَاعَلِيْقَا

وہ بولے، کیا خدا کی بات پر تعجیب! انتہ کی رحمت اور برسی نازل ہوں آپ پر اے اہل بیت نبی ۔ بے شکق سزاوا رحمد

مطبرہ کوخطاب کرتے ہوئے ارشاد سے کہ :۔ فرشتوں نے کہا: کیا تم امر الٰہی پر ارملت جعفریہ کے سے مستندمتر جم فرمان علی صاحب بھی اس کا بہی ترجب قَالُوَّا ٱلْعَجْدِينَ مِنْ آمْدِ

وہ فرشتے بولے ( ہائیں ) تم خداکی قدرت سے بجتب کرتی ہولے الم بيت ( نبوت ) ـ تم ير خدا كى رحمت اوراس كى ركتين نازل ہوں ۔ اس میں شک نہیں کہ وہ قابلِ حمد (و ثناء) بزرگ ہے۔

غرض اہل بیت کے عنی گروائی ، بیوی اور زوجہ کے ہیں۔ اسی اہل بیت کا ماراور مخقف اہلیہ ہے، جیسے اردومیں کثرت سے استعمال کیاجا تاہے۔ ماہمی ت كے موقعہ برجب بوجھتے ہيں كه در تھئى آب كے اہل وعيال كيسے ہيں؟" تو

میت کا ترجمہ ہے ) با اہلیہ کہنے سے سوائے بیوی کے اور کوئی شخص مرا د م ہوتا، اسی طرح عربی میں تھی (خصوصًا قرآن مجید میں) اہل بیت کہنے سے

ان رسول كى تمام | ابل بيت كمعنى سمحد لينے كے بعد اب دكيمية قرآن ين برفضيلت مجيدمين الترتبارك تعالى ، ازواج مطررات بعني

ان مجازی طور پر اولا دو اقارب یامتبعین کویمی اگر ابل بیت میں شمار کرلیامائے قدد سری بات ہے۔ مجاد کومجازی دکھنا جاہئے، استحقیقت نہیں بنادینام استے۔

اللهِ مَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ تعجّب کرتی ہو اے گھروا لی اتم ہر الله کی رحمت اور برکت بین ہوں عَلَيْكُمُ آهُلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيْكُ مَّجِيْكُ ( الله عَلَيْكُ ( الله عَلَيْكُ ( الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ ( الله عَلَيْكُ ( الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ بلاشبه وه حميث رو مجبث رہے۔ تفسيرحقًا في مين اس آيت كا ترجمه إس طرح كيا كياب: -رہ بولے کیا توالٹرکے حکم سے تعجّب کرتی ہے لے گھروالی تم برالله كى رحمت اور بركتيس بول - بي شكف ستاتيش کے قابل برا بررگ این

قاضى ليمان منصور پُورى سيرت كى منهور كناب رَحْتَ مَا لِلْعَ الله عَالِم الله عَمُراد بيرى موتى ب اورعيال سے مراد بيتے . منتخ غلام على الما الماء جلد دم صالا ) مين مَرْحَمَتُ اللهِ وَبَرَكَا تُك عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ والتي بوجا ما م كتب طرح أردومين "كمروالي" (بو أَهْلَ الْبَيْتَ كَاتْرَجِهِ كُرتِي إِر

<u>' لے گھروالی</u> تم پر اللہ کی رحمت اور سکتیں ' مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر ترجمان القرآن میں ترجمہ اس طرح ہے کی کے علاوہ دوسر سے اشخاص مراد نہمیں لئے جاسکتے ہے ا منہوں نے کہا: کیا تو اللہ کے کاموں پرتعجتب کرتی ہے ؟ اللہ كى رحمت اوراً س كى بركتين جهرير مون إياب فانه ابرام مماً! بلاشبه اسی کی ذات ہے جس کی ستائشیں کی جاتی ہیں اور دہی ہے جس کے لئے ہرطرے کی برط ائیاں ہیں۔

مولانا امین احسن اصلای نے تدریر قرآن بیں اِس طرح ترجمه کیاہے:-

ا ہم بہیتِ رسوں (رسوں انتد ی هروالیوں) نی عطرت و رفعت کا نس مرحمہُ اس محصرت قاطیلِ بربلیوی کے حاسیہ بر صدرالاق میں مولا تا و وضاحت سے اظہار فرمانا ہے۔ ارشادِ رتبانی ہے:۔

النِسَاءُ النَّبِيِّ لَسُنْ النِّ الْحَارِمِ الْمَدِي النِسَاءِ ( ﷺ العنی تمهارا مرة النِسَاءُ النَّبِيِّ لَسُن الْحَرَمِ مَحْرَمِ البُوی ہو، تمہالے گھر مہبطِ وی المُحرم محرم محرم محرم ان وحکمت کی تلاوت کی جاتی ہے اس کے تمہالے گھروں میں قرآن وحکمت کی تلاوت کی جاتی ہے اس کے تمہالے کمین وسعادت کا کیا کہنا) تمام و نیا کی عور تول میں افر فتی احمیار خال به کوئ عورت تمہاری ہم نم بہر ( بلکہ تمہارا درجہ اور مرتبرسے بلن کے معلی پر لکھتے ہیں :- اور سے عظیم ہے)

اس آیت کی تفسیر بین فاضی لیمان مصور پوری ککھنے ہیں کہ اور اکیست کا ہرایک فرد شامِل ہے اور کوئی عورت ذات بھی اس سے با ہرنہیں جاتی ۔ پھرلفظ آحکہ بھی موجود ہے ، اورج بنفی کے لئے لفظ آحد کا استعمال کیا جاتا ہے تو اُس وقت نفی بدرج اُتم ہوتی ہے ۔ غور کرو کیا جاتا ہے تو اُس وقت نفی بدرج اُتم ہوتی ہے ۔ غور کرو کیا جاتا ہے تو اُس وقت نفی بدرج اُتم ہوتی ہے ۔ غور کرو کیا جی فیدا کا ہمسزہیں کیا جاتا ہے تو اُس کے فی اُسے تو اُسے کے اُسے کے اُسے کیا جاتا ہے کہ کے اُسے کیا جاتا ہمسزہیں کے لیے کہ کے کہ ہے ۔ خور کے بین جی اُسے کے کہ کے کے اُسے کیا کا ہمسزہیں کے کیا جاتا ہے کہ کے کہ کیا ہم کرہ کیا ہمسزہ ہیں اُسے کہ ہے ۔

غرض نفی میں آخد کا استعال کسی استنارکاموقع نہیں مینے دیا۔ اس لئے نابت ہوگیا کہ ازواج لبّی کا درجر ہرایک عورت سے بالاتر متمیر اورشان خاص کلیے۔

(رحمة للعالبين جلددوم صلال)

بعنی تنهارا مرتبهست زیاده م اورتهارا اجرست سے بر باده م اورتهارا اجرست سے بر باده میں کوئی منهاری ہمسنہ بب است سے سے برط ھوکر، جہان کی عور توں میں کوئی منہاری ہمسنہ بب است مطبق تاج کینی)

ادرفتى احريارفان برايونى تفسير نور العرفان (مطبوعدا دارة كتلب المريجرة)

اس سے معلوم ہوا کہ حضورِ اکرم کی بیویاں تمام جہان کی عور نو سے فضل ہیں ، اور جزا و سزا کا دوگنا ہونا اسی لیئے کہ ان براسلہ ك عتيس سب زياره بير .. اور فرمايا دِينُ قَا كُورُيمًا بعني جنت بین اس دو گنے اجر کے سواخاص روزی تمہالے لئے مخصوص بے۔ اس سے بھی معلوم ہواکہ اولاد باک سے ازواج مطبرات فضل بب كيونكر يحضرات جنت ميس حضور كمساهة مون كى اورخاص روزى كى حقدار .... اورفرما يا لسنات عَا حَيامِنَ النِّسَاءِ ( مَم اورعور تون البيئ بي بلكم مَ تمام جهان كى اولين وآخرين عورتون سے فضل بو-از حضرت وم تا روز قیامت کوئی بی بی تمهاری بمسرند مونی شموراس سے معیمعلوم ہواکہ ازواج مطبرات اولادطیبه وطاہرہ سے فضل ہیں، کیونکہ نساءسب کو شامِلہے۔

مردنهیں، اسی طرح ان کی ازواج عامدة الرجال، كذاك مطرّاتٌ كى مثل دّنسياك كو تى تروجات للاتى تسترفن عورت نهيں -بقربه

(تفسير ليح المحيطج ٤ ص٢٢٨ مطبوع مفرسات)

اور احكام القرآن بيس الها :-ا مرسول کی اہل بین اگرجہ نم بھی اوروں کی طرح انسان ہو مگرفضل وشرف میں دنیا کی کوئی عورت تمهاری مسری نہیں كرسكتى جس طرح ببيدائين كے اعتبار سے اگر جرانخصرت هي بنشريبي مكرففنيلت ومنزلت ببس كوكتخص مجي ان جبيسانهين

(احكام القرآن، فاضى ابن العربي بمطبوعة هر 1900ء جر المكار)

جس طح رسول اكرم صلى الله عليه ولم كى حيثبت دوسرے آدميول كے مقابلة میں السی ہے، جیسے غلاموں کے مفایلہ میں آقا اور مالک کی ، اسی طح آگ کی ازواج مطبرات كاس فضيلت كى وجريه محرس طح كائنات من كوازواج مطبرات كي حينيت باقى تمام خوانين كم مقابلهميس اليسي يطبي كنيزون ابل بيت رسول (رسول الدي كروايون) كاط نهيس تفسيا بحرالمحيطين بالزواج مطرّات تمام ايهى وجهد كحب طرح تمام دنيا كي مردون كيلة فكما ان عليه السلام ليس جسط أتخضرت جيسا دُنيا بي كون فوانين كيلية أسوة حسنه المصلى المعليه ولم كان ذركى أسوة حسنه 

ته اتما قال عاحد، ولديقل كواحدة، لان احدًا نفي عام للمذكر والمؤنّف، والواحد والجاعة مشعل ماه اورنمون م رتفسيرا البهان في يالمرأى من تهول الله من تهول الله صلى الله من تهول الله صلى الله من تهول الله صلى الله من تهول الله على الله من تهول الله على الله على الله من تهول الله على الل يله لستن كاحديّن النسّاء في الفضل والشري، فانهن وان كن من الأدميات فليس كاحدهن، كما ان المترة من الله عليه و سلووان كان من البشر جبلة ، فليس منهم فضيلةً ومنزلةً -

ملت بعفريد لے امام اسفسير حباب طبرى اس ايت في تفسيري فرالي ا لِيْسَاءُ النِّبِيِّ لَسُنَّنَّ كَأَحَدِمِّنَ النِّسَاءِ (المنى کی بیویو! دنیا کی عورتوں میں کوئی متہاری ہمسرنہیں) فرماکر الله تعالى نے دُنيا كى تمام خواتين بر ازواجِ مطهرات كى فضيلت كاقطعي اظهار فرماديا

(جمع البيان مطبوعة برانج ٨ ص

اورشيخ الطائفه (باره اما می فرقے کے پیشیوا) جناب طوسی فرماتے ہیں:۔ الترتعالى في اس آيت (لَسْنُنَّ كَاحَدِاتِنَ النِسَاءِ) میں آسک کالفظ فرمایا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہرہرفرد شامل ہوجا تاہے۔ آیت کا مطلب سے سے کہ اے نبی کی بیولیہ! تہمیں رسول اللہ سے جعلق ہے اس کی بنار بر ونیا کی کوئی خاتون جلالت قدراورمنزلت کی بلندی میں نرتم کارے مثابہ مونی مے نم وسکتی ہے۔ (تفسیراتبدیان طبوعہ نوعہ ۱۹۹۶ مرسس) بشرنبي آخرالزمان سي الشرعلييو تم كى طرح نهيس، اسى طى كائنات كى كوئى عورن كے مفابله ميں خودمختار نماتون اور مالكه كى (تفسير خارن وتفسير كبيرامام دادى) از فراج مطبرات کے اہل بیت رسول ( از واج مطبرات ) کی اس اور عربی کی سے مشہور تفسیر جلالین مشرلین میں (جو دبوبندی، برہوی، المحدث آية كريميه اتماير بدالله ليذب عنكم انتمايريدالله ليناهب الص المالية مين المرسيت عنكم الرجس اهل البيت اى نساء النبي صلى الله مرادر سول الله من الله عليه ولم كل محر والبيان ازواج مطهرات بي-عليه وسلم-

رشادر سول سے خود آنحضرت ستی ادائد علیہ ولم ازواج مطہرات کواہل رزيد تائب إبيت كے الفاظ سے مخاطب فرما ياكرتے تھے جنا يخه

مع بخاری مسلم اور تر مذی میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنها کی شادی

يرشول لله صلى الله عاليهم بالهرتشر لفي لا رحضر فخرج النتبى صتى الله عليه عائشة ضى الله عنهاك حجره كى طرف واندميك وستموفا نطلق الى حجرة وإلى ني كرض عائنة أكوالسلم عليكال عائشة فقال السلام عليكم الببينة وحتالتد الميرى الم سيئالتر اهل البيت ورحمة الله كىطرى كم بيسَلانتى اور جمه: به كهريسُلام فقالت وعليك السلام فرما بإحضر عالئند في في عالمين عض كيا: ورحمة الله كيف وجدت "آج بريقي سلاتى اورالله كى رحمت بواور اهلك و بارك الله المك أتحفرت حضر زميني متعلق دريافت كياكه فتقرى حجرنسآء كلهن "أيني الميكوكسيابا إالاتترتعالي آبكو يقول لهن كما يقول لعائشة

متعلق آیهٔ تطهیر فضیلت کا علان واظهارکرنے کے بعداللہ تعلیق سینیوں کے وی مدارس کے نشاب، درس نظامی میں بھی شامل ہے) کھا ہے:-نے اس سے اگلی آیت میں فرمایا :-

... إِنَّمَا يُرِينُكُ اللَّهُ لِينُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّحْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّدَكُوْ تَطْمِيرًاهُ (ﷺ)

اس آیت کی تفسیرمیں رسول التیصلی الله علیہ و کم کے بچاز ادبھائی ادبیل ا صحابي حضرت عبداللدبن عبّاس فرماني بي كه :-

"برآیت خاص ازواج مطرّ الله کے لئے نازل ہوئی ہے " ( تفسيرابن كثير - احكام القرآن قاضِي ابن العربي - روح المعاني تفسيرقرط تفسيرد ومنتور - تفسير موارب الرحمان تفسير بيان القرآن مولانا اشرف على تقالي قصمين منقول عي: -ان کے علاوہ بھی 22سے زیادہ تفسیروں میں اس کا ذکر موجودہے۔)

اردو کے سے قدیم اورسے مستندمتر جم حضرت شاہ عبدالقادر دہوی حضرت شاہ ولی انتلامے صاحبزا فیے ہیں ) اس آیت کا ترجمہ اِس طح فرمانے ہیں اور خدائے تعالیٰ یہی جا ہتاہے کہ دور کرے تم سے گندگی اور ناپاکی و الما يغير كم محمواليون ، اورجا بتائ باكرمي فدائنال تم كوسب كنا ہوں سے باك كرنا،سب طاح سے -

(ترجيت وعبدالقادر مع تفسير وضع القرآن مطبوع مطبع احدى، دبلي مسايع منزل ينجم صكلا)

لے حضرت عبدلدنٹرین عیّاس کھے شاگر وخاص ہشہورتا بھی حضرت عکرمہ کابھی کی ارشا دہے ، اور وہ فرمایا کرتے تھے ک ننخص اس بانت كيمتعلّق مجعه سع مبامل كرنا چاہے تو بس مباہل كرنے كيلئے تيّا رمهل د كتفيير رُون المعانى ، تفسير بيان القرآن و اس آیت کریمه کی مفصل نفید کامطالعه کرنے کیلئے اردوی مندرج کتا ہیں مفیدر ہیں گی۔ (۱) تفسیر آیا تظہیر از مولانا عب كهيمنوي مطبوع بمكتبيجافظ نورمج رشاه عالمي ماركبيط لابور (٢) ا بل بهيت اورا بل صنّت ، ازمولا مامرك الحق مجهلي متهرئ عليم با (٣) آية تطهيرا در ابل بيت رسول ، از دُ اكثر محرّسلطان فنظامى بمطبوعيشركت ادبير بنجاب ، شامي محلّه لا بور- صَان كريكِ بِن كيونكر جب بهم كسى چيزكا ارا ده كرليته بي (إِنْمَاآمُرُهُ اللّهُ اللهُ اللهُم

واج مطهرا یش کے تعلق اہل بہت رسول (ازواج مطبرایش) کو مندور کے لئے مدالیت ایک ومطہر کرنے کے بعداللہ تعالی مصوراکرم صلی اللہ علیہ و تم سے فرما دیا کہ:-

اکے بیارے نبی ایسی باعظمت اور پاکیزہ بیولوں کو ایک نم طلاق نہیں ہے سکتے کیونکہ بیسخت سے خت اور ایک نم طلاق نہیں دے سکتے کیونکہ بیسخت سے خت ابد از مائین میں بھی بُوری اُرتیکی ہیں ۔ ایک بید ابد ایک کے لئے تمہاری بیویاں اور تمہاری اہل سیت ہیں، (لا پھل لا اگل النہ اعمن بعد ولا آن تبدل بھن من

ويفان له كما قالت عائشة . بركن مديد اسى طح رسول المرصلي الله علية وتم نے بجے بعد دركرے تمام ازواج مطبر الله كے حجروں ميں تشريف الع جاكران سي أسى في سكلام كياجس طح حضرت عائشة في سي سكلام كيا تفا، ادرسيني سكلام كااسى طرح جواب دياجس طح حضرت عائشه فن إيفا. (صبح بخارى كما البعنسير شورة احزاب آيت الاتبها الذي أمنوا لا تدخلوابين النَّبَيُّ ٢٦ صان صحح بخارى مترجم اردو مطبوع محرّسيد قرآن محل كراجي ٢٢ ص ١٩٠٥ مدسيث ١٢٠٠ ، التاج الجامع للاصول ، كما اليفسير طبوع مرسلة واع ج ٢ صنا بحواله بخارى ، أورشه وتدبي و المرشه وتدبير و المرسي كل با قرمجلسي كم كتاب حيات القلوب بسب كرآ تحضر صلى الشرعلي المحضرت فديجرض نعانى عنهاكوان الفاظ سے سلام كباكرتے تھے كم اَلسَّلَامُ عَلَيْكُ مُرياً آهُلَ الْبِينَةِ لِعمري الربين (كُفروالي) تم يرسُلام الديكيف حيات القلوب مترجم اردوجلد دوم حث إيخوال باب فضائل حفرت خديجة شائع كرده مكتبهاماميه لاهور)

آببت كاحقيقى مفهوم ان حقائق كے مطابق آبت اہل بسيت كامفهو

بي ہے کہ :-

" کے نبی کی گروالیو! ہم نے تمہیں تمام عورتوں پرجو برتری اور فضیلت کا سرف عطاء فرمایا ہے، اور دنیا کی خواتین کے لئے تمہیں جو مثالی نمونہ فرار دیاہے، وہ اس لئے کہ ہم تمہارا ترکیهٔ نفیس کر کے تمہیں بالکل یک

قرآن پاک نے ایزائے رسول کے سخت خصوصیت اسی جزیئے کا ذکر فرما باہے ۔ (رحمة للعالمین جلد دوم ص \_\_\_\_\_اورت مایاکه

واج مطهرًا مين كواذبيت دينا | \* \_ به توتمهيں معلوم موچكاكه \*— ای وجه سے بینیبر کے بعد ایک کوئی اُن سے تکاح نہیں کرے تار تعالیے کوا ذبیت دبیاہے ازواج مطبرات (رسول التاری (ولا ان تنصحوا ان واجعمن بعده ابدا ﷺ) وبیت ) سے گتاخی یاان کی نافر مانی کر کے جو کوئی اُنہیں ایذار ازواج سول كوا ذبيت دينا | \* كم يادر كهو! أقهات المؤمنين الدرسول كو ايذا، فين والاحقيقت مين خلاكو ايذار ديتام ، ايس رسول التركوا ذبيت دينا الله السنافي يان كى نافرمانى كرك المرزى لوك ملعون بي ، اور خدان ان كے لئے دردناك عذاب مهيا "كليف مت ببنجاؤ، كيونكه إس طرح رسول اكرم صلى الله عليه وسل الله عليه وسل الله عليه وسل الله عنه عنه الله عليه وسل الله عنه عليه والله عنه الله عنه

اورارشارس اکر" سے گستاری اور اُن کی نافر مانی اللہ کے نزدیک بہت برط زواج رسول سے ا \*\_ازواج مطبرات کی بدگوئی کرنے والے ہے (مِاتَّ خُلِکُوْکَانَ عِنْدَاللَّهِ عَظِیمًا ٥ ﷺ) التافی کے برستزا اور اُن کے متعلّق مخالفانہ بروبیگینڈہ کرنیوالے المُتُوسِمِفُونَ) منافق مِن اوران کے ول مربض مِن (لَبِنُ لَحْ يَنْتَهِ المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مُرَّمَّرُضٌ ٢٠٠)

\_\_ان ملعونوں کا صرف ایک علاج ہے کہ جہاں ملیں وہیں بکو کر انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کے مکر سے مکر سے کر دیے جامی (مَلْعُوْنِينَ آيْنَمَا تُقِفُوا آخِذُوا وَقُتِلُوا لَقُتِيلًا ٢٣)

ازواج ولواعجيك حسنهن ملك ) \_\_\_\_اوراً مِّت مسلمه کویتیا دیا که \_\_\_\_

\* \_ بيا الم ببيت رسمول قيامت تك كے لئے اقتهات المؤمنين سيني مسلمانوں كى مائيں ہيں (وَ آنْ وَاجُهُ أُمَّهَا تُهُوْرَ ٢٣)

ورخب رداد كبيا \_\_\_\_\_

تكليف بنجى ٥ ( وما كان لكمران تؤذوارسول الله على اللهُ نُيَا وَ الْأَخِرَةِ وَ آعَدَّ لَهُ مُعَذَا بًا مُعِينًا ٥ ٢٥) \* اور رشولِ اكرم رصتى الله عليه ولم ) اوران كى اہلِ ببيت (گھرواليا مشهورسيرت نگار فاضي سليمان منصور بوري لکفتے ہيں كه :. اس سے صاف طور برمعلوم ہوگیا کہ ایزائے رسول ا کی حسب قدر اقسام ہوسکتی ہیں،ان سے میں سے سے زياده سخت وه صورت ہے جس ميں ازواج النبي کی شان کے خلاف کوئی روتہ اختیار کیاگا ہو۔ کیونکہ

## درودستربع اورازواح مطهرات (آلِ مُحَدِّ)

ان پرگوئی کرنے والے مجم منافقین کے مقابلہ میں ملتب لمہ کو کم ہوا که ده مخد وازداج محدّ کی تعربیت و توصیف اور مدح و ننا ، کریں ۔ اوران کے لئے رحمت وبرکت کی اس طرح دُعاء کریں جس طح فرشتوں نے ابرا ایس طوط کی طرح رُٹی ہوئی چیز دہرا فیتے ہیں ہم نہیں جانے کہ و اہلِ ہیتِ ابراہیم کے لئے رحمت وبرکت کی دُعاء کی ادراُن ہر دروا بھیجا۔ اسی مکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام سلمان ہر نماز میں محرفہ وازول محدّ رپر درود بھیجتے اور ان کے لیے خداسے رحمت وبرکت کی التحت ابْر

اس كى تفصيل يونسك جانة بين كه نمازكي آخرى ركعت مين التِّحيّاً کے بعدیم دو درود منزلین برط هتے ہیں جو بہو بہو مکبسال ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ پہلے درود میں صلاۃ (رحمت) کا لفظ ہے اور دوسرے درود میں برکت کا لفظ ہے۔ ملاحظہ ہو:-

آللَّهُ مَّ مَلِّ عَلَامُحَمَّدٍ وَعَلَا الرِمُحَمَّدٍ عَمَا صَلَيْتَ عَلَا الْبُرَاهِ يُمرَوعَكَ الرابُرَاهِ يُمَا نَّكَ

یعنی پہلے درود منزلین میں اگر صَلِّ کی جگہ بای اف اور صَلَّیٰ یَا كى جكد تاركت كالفظ لكادي تودوسرا درود بن جا آم ـ درود سرنین کا مطلب بیسے کہ ہم فداسے دعاء کرتے ہیں: الے این است بیسے:-

"اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما محد اور آل محد برجس طرح تونے رصت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر (انگاف حَيِيْنَ مَنْجِيْنًا) بلا شبه توحميد ومجي به "

يه درود مشرليف مم مهيشه برط صفته مي ، مكر اس كالمفهوم نهيل سمحفظ ا۔ درود سرنین میں محدد وآل محدد برجو درود بھیجی کئی ہے وہ خاص طور پر صَلاۃ (رحمت) وبركت كے دو لفظول کے ساتھ کیوں جیجی گئی ہے ؟ ٢- اس ميں محد وآل محد كو ابرائيم وآل ابرائيم كے

> سَاتِه كِيول تشبيه دى كَنَّى بِهِ ؟ ہد اور قرآن مجید کی کس آیت سے درود سرنین کے يه الفاظ لئے گئے ہيں ؟

آئے ہم آپ کوان سوالوں کے جوا بات بتا ہیں تاکہ آپ کے دل میں درود سرنف پوری عظمت کے ساتھ ا ماکر ہواور دماغ میں الحِمى طرح منقِين ہو مائے۔

ابھی جند صفح قبل ہم نے حضرت ابراہیم اور اُن کی اہلِ بریت اُولا) ى شان ميں نازل شده ايك آيت بيش كى تقى، وه ايك مرتبه تعيرسًا منے قَالُوْآ اَ لَعُهُ بِينَ مِنْ آمْدِ فَرَشْنُوں نَے كَها: كَيَاتُم امِرا آبَى بِرُ اللّٰي بَرْحُمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ تَعِبَ كُرَنَى مُولِ عَمُوالِي اللّٰمِ بَرْ عَلَيْتُ كُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اللّٰهِ كَارِمَتُ اور بَرَسَتْ بِينَ مُول عَلَيْثُ كُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اللّٰهِ كَارِمِتُ اللّٰهِ وَمَركَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمَركَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمَركَ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَركَ اللّٰهُ اور بَهُ ايت مجد و بررگ والا ہے۔ اور نهایت مجد و بررگ والا ہے۔

اس آیت میں الٹرنعالی نے فرشتوں کا درود نقل فرمایا ہے جوانہوں
نے ابراہیم علیالسّلام واہل بیت ابراہیم (حضرت ابراہیم کی گھروالی) بھیجاتا
ہم مسلمان کہی درود نشرلین لینے مجبوب بیغیم محصّلی اللّم علیہ ولم اور
اہل بیت محمّد (آنحضرت کی از واج مطہر انتے) بر جھیجتے اور خداسے التجبا
اہل بیت محمّد (آنحضرت کی از واج مطہر انتے) بر جھیجتے اور خداسے التجبا
کرنے ہیں کہ :۔

اے اللہ اجس طی تیرے فرشتوں نے ابراہیم علیالسّلاً اور
آل ابراہیم (حضرت ابراہیم کی زوجہ) پر درود بھیج بھنا
اور تونے قبول فرمایا نفا ، اُسی طرح ہم لیخ آ قاحضرت محمد صلی اللہ علیہ وقم اور آل محمد (آنحضرت کی ازواج مطہراتی)
بردردد بھیج رہے ہیں اسے بھی قبول فرما ، کیونکہ تو حمیدو مجبیک درود منز لیف درود منز لیف میں اب چونکہ فرسنتوں کے درود منز لیف میں درود میں کیوں ہے ۔

درود میں بھی درود میں صلاقے و رحمت کا مترادف اور ہم معنی ہے درود میں صلاقے ہے (جورحمت کا مترادف اور ہم معنی ہے بہلے درود میں صلاقے ج

جيهاكدار شاد قرآنى م أوكنيك عكيفه م حكوا ي قِنْ سَ يَهِم وَكَوْمَهُ وَكَالَهُمُ مَا يَهِم وَكَرَحْمَهُ وَالله ورحمت م اوردوسر عصلاة ورحمت م اوردوسر درودمين بركت ـ درودمين بركت ـ

درودسٹرلف کا اور چوں کہ فرشتوں کے درود سٹرلف کے آخر میں اِنکہ آخر میں اِنکہ اُ خری جملے کے آخر میں اِنکہ کا جملہ تھا اس لئے ہما ہے درو دُسونی کے آخر میں بھی اِنگ کے جمید گا مجملہ ہے۔

غض ہمارا درود شریف وہیہ جو فرشتوں کا درود سریف تھے، انہوں نے ابراہیم کی گرائی ابراہیم کی گرائی ابراہیم کی گرائی کے درود بھیجا تھا اور ہم اسی کا حوالہ نے کر انہی کے الفاظ میں اپنے آقا حضرت محتصلی اللہ علیہ وقم اور آل محتر (حضور کی گھروالیوں) بر دردد بھیجے مضرت محتصلی اللہ علیہ وقم اور آل محتر (حضور کی گھروالیوں) بر دردد بھیجے ہیں۔ اسی لئے نماز والے اس درود سٹر لھن کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ بیس منظر، اور بیہ وہ آیت جس سے ہمارے درود کے الفاظ لئے گئے ہیں۔

درود کے الفاظ فرآن کی امام الصوفباد حضرت امام قشیری اس

له وقالوا: رحمت الله وبركاته عليكم اهل البيت، فبقي الدّعاء في شريع تنا باخرالاية حيث يقول الداعى : كما صليت وباركت على ابن هيم وعلى الراب له يمرا تلاحميد محيد .

ادر صرف بخاری شریف کی اس روایت میں ہی نہیں اس کے علادہ بھی ہمت سی اصرف کی اس روایت میں ہیں۔ ِ بہت سی اصادیث میں آلِ محمد سے مراد اندواج مطہر این ہیں۔ ِ

مثلاً ایک موقع برجب کربیض شوہروں نے اپنی بیو یوں کو تنگ کیا اور مالا پیٹا تھا، ان کی عورتیں ازواج مطہرات کے پاس حاضر ہوئیں اوران کے ذریعے رسول اللہ کی بارگاہ میں ابیے سنوہروں کی شکایت کی تورشول اللہ کا اللہ المان مطرز عمل سے روکا اور عور توں کے سَاتھ شفقت سے بیش آنے کی تلقین کی سے ابوداؤد

ابن ماجم اورا مام بخاری کی تا یک کبیمس مے کد:۔

پاکتان کے شیخ الاسلام علام شبیرا حمی خان اپنی تفسیر سی فرماتے ہیں:محققین نے لکھاہے کہ نماز دن میں ہم جو درود شریف سی سے
ہیں اُس کے الفاظ میں اس آیت سے اقتباس کیا گیاہے۔
( فوائد عثما نی مح ترجم مُرشی الهند مطبوع بحور موسلام صاح)

شارح بخاری علامه ابن مجرعسقلانی درود متربین برسجت کرتے ہوئے

اعتراف کرتے ہیں کہ:-

آب کی از واج مطهرات پر درود بھیجتے ہیں کی

له قرآنی الفاظ سے قطع نظر آگرآل ابراہیم سے صفرت ابراہیم علیالسّلام کی اولاد اور شند دار مُراد کے کہا کہ اور اور شند دار مُراد کے کہا گئی قواس کا مطلب یہ ہواکتیم اپنے جانی ڈیمن اور دنیای انتہائی ظئ الم اور برترین قوم یہودیوں پر درود کھیجتے ہیں ،کیونکہ وہ ستج تھڑت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔

اسی طرح اگر در و در نفر لیف کے آلِ مِی است م خوا کے رشتہ دار مراد لیے جائیں تواس کا مطلب موا کہ کہ کم کا فروں کے سردار، طاغوت عظم الولہب بر بھی درود مشرلیف مجیجے ہیں بیونکہ وہ حضور کا چیک اور قریب ترین رشتہ دار تھا۔ اسی بوالمجی پر جرت ظاہر کرتے ہوئے امام حمیری نے فرمایا تھا۔

لولم يكن آله إلا قرابته صلى المصلى على الماغي ابي لهب

یعنی اگرینفلط بات مان کی جائے کہ آل سے مرا دحرف رشتہ دارم جستے ہیں تب تو درو در تر زیف بڑھنے والے کا درود ہے ابکا ان اور طاغوت الولہب پر بھی پہنچے گا بھالانکہ وہ اسلام کا ختمن اور بدتر بیجہ بہمی کہ (تیل الادطا) غض ہے کہ قرآن و صدیب اور درود سنرلیف میں آل محراً سے مرادازولی مطہرات ہیں۔
مطہرات ہیں۔
مارواج مطہرات کی شان میں درود سنریون کی ہی وہ خصوصیت ہے امام شافعی کے استعمار حس کی وجہ سے امام ابو صنیفہ سے کے استعمار خور کے استعمار اور امام شافعی کے نز دیک واج ہے۔
امام شافعی قرماتے ہیں :-

یااهل بیت سول الله حکو فرض الله فی القران الزله کفاکه من عظیه القدرانکو من له بیکه لاصافة له (ای الله کے رسول کی از واج مطهرات ایم المی عظمت وشان کاکیا کهناکه الله رب العزت نے خود قرآن مجیر میں تمہاری عظمت بیان فرمائی اور تمہاری محبت فرض قرار دی ہے ۔ تمہاری حالالتِ شان کے لئے بیم کافی ہے کی سے نے می پر درود نہ بیط صاآس کی نماز قبول نہیں ہوئی )

ان واجهن لیس اولیک میری کم والیوں (آل محرًّا) کے بخيادكم ياس بهت يعورتس ايخاوندو كى زيادتى كى شكايت كررى ہيں ، ياد ركھو! اپنى بيولوں كرستا ولے نوگ الجھے آ دمی نہیں ہیں۔ (الودادُ ومترجم اردو مطبوع محدّسعيد قرآن محل كراجي ٢٦ صاحدسيث م ابن ماج بمطبوع معر، كمّا مب النكاح ، حديث ع ١٩٨٥ - تابيخ امام بخارى ١٦ وشك خيركوخيركولاهله تملي الجِّما آدى ده عجراني الم واناخيركم لاهلى بيت (بيرى)كيليُّ الجِّها بو. اور (مشكوة) مم المج زياده مين اين الم بيت (گروالیون) کے لئے اچھا ہوں ۔۔۔ نور حضرت عاكشش كاارشاد المم المؤمنين سيده عائت صديقة حجيكان كريم المحسستداين الرحدُ (باله انواع مُطرِّراتُ بن سايك بين ميندمنوره ك حالات بيان كرتة تعدي فرماتي أي: -إن كنا المحتدلفك بم آل محتر (ازواع مطرات) كا يه مال تفاكه بينه بهينه بعرتك شهرامانستوقدينار إن هو الا المروالماء: الماع المرون مين جولي بين (ميح سلم مرجم الدوم مطبوع مكتب بعلق عقد ، يم سك مرف هجور اور سوديرنس دود کراي ۱۲ م ۲۲۹) يانى يركذاره كياكت تق

كَاشْ ہِمُسلمان مُحْدُ وْٱلْ مِحْدُ ( ' زواجِ مُطهِّرًا كُنَّ ) كو اپنے لئے نموا اگرچهاس وفت آئ كىئى جياموجود تھے بمگران ميں سے عباس بنائيں اوران كے نقوش قدم برجيلنے كى سعادت حاصل كريں۔ مسلم خواتین سے اپیل میں اپنی قوم کے نصف بہتر دمسلم خواتین مسلم خواتین مسلم خواتین کے ہم عمرا در کم سن تھے۔ ابوطالب غریب اور سے خالص طور بریدا بیل کروں گاوہ آل محدِّ (ازواج مطرّات ) کی سیرت من بجدِّ ل والے تھے، ان کی قلیل آمدنی خوداً ن کے گھروالوں کے لئے اُوری كوعمومًا اورآ لِ محدٌ بين هي سَبَ فصل اورشهر علم (صتى الترعليية تم) كي ملكه لين هو بإتى تفي - الولهب سخت لالجي آدمي تقاا ورخانهُ كعبه منك كي چيزون سبدهٔ کائنات حضرت عائشہ صدّیقتہ رضی الله عنها کے اُسوہ حسنہ کو خصاً کھا گیا تھا۔ اس لئے ان چیاؤں سے تومعاونت کی اُمتید ہی نہیں ہوسی ابنے لئے سیعلِ راہ بنائیں، کیونکہ مبیاآیے ابھی برط ماکہ میں طرح مردوں کیا ہے یہ دونوں حجا آپ کے مجبوب ترین چاہتے، ان سے مجتب کی ایک وجہ تو پہلقی کہ جینورگر رسول اكرم صلى الله عليه وتم أسوه حسنه بن أسى طرح خواتين كيلية أل م الحين كسائقي تقع، دوسرى وجديقي كه يد دونون سلمان هي بوكة تقد - ان مين هي حضر (ازواجِ مطہرّات ) اسوہ حسّنہ ہیں۔ اور درود ستریون میں محمد کے سی مجازی کا درجہ زیادہ نمایات کیونکہ وہ رضاعی بھائی ہونے کے علاوہ جنگ بدر د جنگ اُحد کے يروبين، جنگ بدر ك وقدريست نمايات بى فدا انجام دينى وصب آخفري كى الله عليكم آل محدَّ (ازواجِ مطبرًاتُ ) کا تذکرہ کرنے میں ایک مکت پیمجی ہے۔ المُنسِي آسَدُ الله واستُ رسول (سَيْرِفداوسْيرِيُولُ ) كَطِيل القدرخطاب فاذا - ادر اللهُمَّ صَلِّ عَلَا مُحَمَّدًا وَعَلَّالٍ مُحَمَّدًا فك أحدي جد انتهائ بها درى سے جہادكرتے ہے تفہد موكئ توصور نے اُنہيں سكيل المعاد الله الماء (شهيد عظم لعنى تمام شهيدول كرسردار) كاعزاد سے نواز اجس ميں كوئ ان كا دوآز ده طبرات يني رول الترصلي الترعلية لم كى باله كاليون فحتم والدين بين بين كيونكر روان من الترعلية ولم ف الترعلية لم كى باله كاليون فحتم التركيبين بين كيونكر روائح المرائع التركيبين ال يُسُولُ السُّرُ كَا بَجِينِ إِجِيسَاكُ سِ مِلنَة بِنِ أَنْحَضرِ جِلِّي السَّرِعليوَ لَمْ كَارُادِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَالْفِكَ عَلَيْهِ فَصَلَوْ عَيْنِ مِنْ بِيهِ مُ وَمَ حَمَةً وَأُولَانِكَ هُمْ تنے، بھرجب آت تقریبًا سَائِ سَال کے تقے کہ والدہ محترمہ اور دنن سَال کوسَال مِرتب کیا ہے تفصیلی مالات مع حوالوں کے وہاں ملاحظہ فرمائیں } كے تھے كتنفيق دا دا كا انتقال ہوگيا (كتاب المحبّر، اسدالغابه، زاد المعا دابنيم 🎝 يبي الولېب بعدسي اتناسخت شمن رسول ثابت بهواكتمام كقادِمكّه سے بازى لے گيا، عام اور اس طرح کم عمری سے ہی آج کو آلام حیات کا مقابلہ کرنا پڑا اور تیبی کے لدیدادجہل کوسے بڑادشن رسول سمجھاہا آہے، مگر قرآن مجید میں نام نیکر آسے دھمکی نہیں

ی کیا جو خوداعتما دی کے مجتبے کیا کرنے ہیں \_\_\_\_ اس نے وہی کیا جو جن کو اُن کے والدعبدالمطلب وصیت کی کفی جومالدار مجمی تفداور نہا، قیادت کی صلاحیت رکھنے والوں کا شیوہ ہوتا ہے فرض اُس نے \_\_وه کسی جیائے دسترخوان کا زَلَّهُ رُبا نہیں ہوا \_اس نے کسی سے امداد کی بھیک نہیں مانگی \_\_ومکسی کے احسّان تلے نہیں دیا بلكست بے نیاز بوكراس نے خودا بنے زور بازو كے ذريع روئى بدا كى اور كربال جراكرائى غذاكا بندولست كيا ( بخارى شرىين ،كتاب الاماره طبقات ابن سعد حلدادّل) اورجب كي كيه يونجي جمع موكني توننجارت كرنا منزوع كردي -بال بحس رط کے کوستقبل میں انتہائی اولوالعزم اور ظیم انسان مونا تھا، اس کا کر دار اسی شم کا ہونا جاہئے تھا۔۔۔۔ رسول الدصلى الشرعكية ولم كالبرمال جب آب ٢٢ يا ١١٨ سال كرور يهلاببغام كل بملاء أم انى توآكيا في البين البياب الرطال كالمين الله المال كالمين أُمِّم إنى (حضرت على كامشير )كارشته مانكا مكريجان الكاركردي (مسترك اله جِإِكوكيامعلوم تفاكدابك وقت ايسابهي آئے كاجك بيى بعتيجا جوآج يتيم ہےكل مكة كافاك بوگاادر شخص ( بهبیره ) سے میں اپنی بیٹی کی شادی کرر اموں ، ده ابنے کفری وجہسے لَقَبِ اس كے خلاف نازل ہوئ ۔ اس سے علیم ہوتا ہے كہ صنورسرور عالم صلى الله عليه والدرسول الله الله الله علی بنا، برمكم معظمر سے بھاگ جائے گا۔ اور مبرا بلیا علی الله علی علی الله علی ال أُمّ الله كو حضورًا كى خدمت ميں بيش كريكا ، مكر قرآنى حكم اكليتى هَاجَوْنَ مَعَكَ (سُوهُ الرافَ 

عقی ان صنور کے سے بڑے اور سکے جیا زبیری عبدالمطّلب مھی موجود او مشربين اطبع بھی، اپنے قبيلے بنو ہائم كے سردار مھى تھے اور صور سے انتہا كى كيا جو ہونے والے خاتم الانبياء كى شايان شاك مجتت بھی کرتے تھے کیو نکہ ضور کے والدعبدا بٹداور بیز بہرایک مال اولا دینھے ( رحمۃ للعالمین جلد دوم) پیلفنیٹا حضور کے خرج کی ذمتہ داری ا سكية تقه واورضور توخيران كے محبوب بھتیج تقے ،عرب رسم ورواج مطابق نوقبیلہ کے ہرتیبم بیچے کا جاہے وہ قریبی رسننہ دار ہویانہ ہو، ذمیر سردارقبسيله بوتا تفا اور جونكه سردار فبسيله زبير نق اس لي حضور كى كفا وہ لازماکرتے \_\_\_\_مگر (اوریہمگربہت اہم ہے) جس بی کوآئندہ جل کرسامے عالم کی دستگیری کرنی تھی، وہ کیورا جچاکی دستگیری کا محناج ہوتا ؟ وه كه حبيه ابينه چيا دُن ( ابوطاله فيغيره ) اوراُن كي اُولاد (مثلًا حضرتاً کی کفالت کرنی تھی کیوں سی چھاکے زیر کِفالت رہتا ہ

اس بیے نے وہی کیا جواولوالعزم کیا کرتے ہیں \_\_\_\_اُس۔ (صاشیر بقیه گذشته صفحه) دی گئی \_\_\_\_سول الله صلی الله علیه و تم کے دشمنوں میں سے ابولهبك نام كيكرقرآن مجيدمين همكى دى گئىسے ، اور پُورى ايك سُورت تَبَيَّتْ يكا إِلَا كاسب بالتمن ادركفار كاسرغنه الولهب تفاجود نيادآ خرت كالعنتون كاستحق وكرامة مك عاكم - تاييخ طبري ، اصابه ، كمتاب المحبّر وغيره مشكوة ستربعي كے مؤتف نے بھي الاكمال بالله

﴿ فَاخْتَهُ بِنِتَ الْبِطَالِبِ) مِينِ اس واقعه كَا ذَكِركِيا ہے ﴾ فضور كے تين بيليے قائم ، عبدالله اور طآبر (طيب) پيدا ہوئے ، مگر بچبين ہي ميں وفا

برابك بهن برااعزاز تفاجي الوطالب كهودبا وراسي لئ أقهات كي ميار بيثبال بهي موئين ان كاتذكره آكة آتاهم

المُومنين المِ سِيتِ نبوى كى فهرِست مبركسى بالشميه كوشامِل ہونے كاسٹرو 🌎 آنحفرت صلّى اللّه علبہ وَ لَم كواللّه رتعا كى كارن سے جب منصب نِرقِت ماصِل نہیں ہوا۔ آہ ، ایک بوطالیے انکارنے نم بنوباتم کواس سعاد سے محروم کراہے سرفراز کیا گیا تومُردوں میں سے پہلے حضرت ابو مکرصد بق اکبر آپ رہان بہاں سے انکار کے بعد آج نے حضرت خدیج بسے نکاح فرمایا، اولئے اورعور توں میں حضرت خدیج بڑا بمان لائیں ۔ ایمان لانے کے بعد دین کی حضرت خدیج بخکے انتقال کے بعد حضرت عائشتہ صدلفیہ کو اپنی رفا قت فیا طرنمام شکلات کو انتہائی ثابت قدمی سے بروا شن کرتی رہی اور لیے عظیم کے لئے منتخب فرمایا (ابع قبل بحوالہ فتح الباری شع بخاری سیرت ابنی مؤتفہ زر قار موسم کمیں نعاون فرماتی رہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی وفات بر آمخضر بھی ا ٣٠٠ ص٢٢٠ مطبوعة صرب سيرت البنّى مؤلّفه ابن كثير ٢٣ صعم مطبوعة قابره النافاع من المبيرة كم كوانتها في رنج اورسخت صدمه مهوا ، يها ل تك كمأن ك سال وفات سيرت النبي مؤلفة شبى نعمان جلد دوم تذكره حضرت سورة ) المام المام المرابي آثي في عام الحرن (عم كاسال) ركد ديا .

ان کے علاوہ آپ کے اور جینے نکاح ہوئے ، وہ بیواؤں کی کفالت اللہ عمر مجر آنحضر نصلی اللہ علیہ وکم ان کی رفاقت کونہ مجھو لے اور مہینیہ اسلام کی تبلیغ کی غرض سے ہوئے جس نے ذراہمی رسول اکرم حتی اللہ علیہ واقت آمیز الفاظ میں ان کا ذکر کرنے اسے حضرت عائث فرماتی ہیں کہ كى سىرىت طيتىبى كامطالعه كىياسى، وه اس حقيقت سے خوب واقف ہے . ﴿ وَلِي اكرم صلّى اللّهِ عِلْيَهِ وَلَمْ حَبِ بِعَيْسَى مُوقعه بريكرى وَ رَحَ فرماتے توستيده مديم كسهيليون كوهبي كوشت معجوا باكرت، اور فرمات إني لا حيث

اب ہم پیلے سیّدہ خدیجے اورسیّدہ عالمتنه صدّیقیّہ کا تذکرہ کریں گھیدیّب کا خدیجیّہ کی وجہ سے میں اُن کی ملنے وا لبوں کو بھی فدر کی نگا ہ سے بھرآن دوازواج کا جومجا مرصحابہ کی بیٹیاں ہیں، اوران کے بعد باقی ازد کیست ہوں۔

وفات حضرت خد يحبر في بجرت سے تين سال پيلے مكتم عظم ميں وفا 

آنخضرت سى الله عليه ولم كايهلانكاح حضرت فدريج بسع بوا-ان

رہت شہو تھی (سیرالصحابیًا) اسی لئے آنخصرت ستی اللّم علیہ و لم کی طح بیر مجھی اللّ مِین کے لقہ مشہور تنفے (اصابہ،اسدالغابہ)

بہادری کا بہ عالم تھا کہ اہل عربے جو والبطحا (شیر سجان) کاخطانہ ماصل کیا (اصابہ جم صالا) اور حب تریش مکٹرنے آسخضرت ستی اللہ علیہ وکم کو مصل کیا (اصابہ جم صالا) اور حب تریش مکٹرنے آسخضرت مین نظر بند کر دیا تو انتہائی ولیری کا نبوت مینے موئے، کقار اسلام میں نظر بند کر دیا تو انتہائی دلیری کا نبوت مینے اور خرج کا مخالفت کے با وجود اسخضرت سی اللہ علیہ دلم سے کھلنے بینے اور خرج کا استام کرتے رہے ، حس پر سرکار دوعا لم صنے خراج تحسین بیش کرتے ہوئے اسلام کرتے رہے ، حس پر سرکار دوعا لم صنے خراج تحسین بیش کرتے ہوئے اسلام کرتے رہے ، حس پر سرکار دوعا لم صنے خراج تحسین بیش کرتے ہوئے ،

" ابوالعاص نے ہماری وامادی کاحن اواکر دیا ۔ (دیکھے شیعہ وُلف مرزامی تقی سَابِق وزیرایدان کی کتاب ناسخ التواییخ مطبوعہ

ايران ٢٦ ص١٥)

حضرت الدالعاص أموى اورسيده زين سے کے فران السّعُدُني سے دولیتی بچوں کا ظہور ہوا۔ ایک لوکے حضرت علی زینبی کا اور ایک لوکی حضرت اُما کُنگا۔
سیرنا علی رہنیں ایرسول اللّصلّی اللّه علیہ وَلم کے براے اور محبوب حقیقی نواسے ہیں۔ عربی دستور کے مُطابق رضاعت (دودھ پینے) کے دوستال اُنہوں نے قبیلا بنی عاضوہ میں گذاہے، اس کے بعد بجین سے جوانی تک اُنہوں نے قبیلا بنی عاضوہ میں گذاہے، اس کے بعد بجین سے جوانی تک اپنے بیاری بیٹی سے بہتے مانگ لیا تھا (اصابہ ۲۲ صنہ)

المنہ مرت بی اللّه علیہ ولم کو اپنے اس سے براے نواسے سے بہت

حضورتی الله علیه وقم کی صًا حبزادیاں

(جوست کی ستج ضور کی بہلی بیوی حضرت خد بجر بسیم بوئیں)
سیّدہ زبنبضی اللّہ تعالی عنها اللّه برسی مضرت خد بجر بین اللّه علیہ و آم کی ستء علی اللّه علیہ و آم کی ستء علی اللّه علیہ و آم کی ستء علی اللّه علیہ و آم نے اِنہو کی اور ستجہ سے انتخال ما حضل بناتی زینب میری بیٹیوں بین ستجہ میں انتخال میں انتخال الا تارطحاوی سیرت ابنی مؤلّفہ زرقان رحمة المعالمین اللّه تاریخ اللّه اللّه تاریخ اللّه تاریخ اللّه اللّه تاریخ اللّه اللّه تاریخ ال

ان کا ایک ا منیا زیہ ہے کہ حس طح آ مخضرت تی اللہ علیہ وَلَم کی رسالہ پرِمَردوں میں سے پہلے حضرت ابو مکرصد ابی آکبر ایمان لائے ، اورعور توں میں حضرت خدیج ایمان لائیں ، اسی طح لڑکیوں میں سے پہلے سبّدہ زینے ایمال لائیں۔ قد ذیل قضل اللی می وُ تینہ کے مَن یَشَا اَنْهِ

ستبدر کے سنو ہم آ تحضرت تی استرعلبہ وکم نے اِن کا نکای اِن کے خالانا بھائی حضرت الوالعاص اموی سے کیا جو سبّدہ خدیج کی تقیقی بہن ہالہ بنت خویلد کے صاحبر اور عقفے سیرالصحاب کے مؤتف کی تھے ہیں:۔ ابوالعاص حضرت خدیج ہے کی محالنے تھے، وہ اُنھیں بہت محبوب رکھتی تھیں اور ا بنا لرط کا تصور کرتی تھیں۔ (سیرالسحاب مطبوعہ اراج صنفین ہے ملائی)

ان کانهایت وسیع نخارتی کاروبار تفا، اوران کی دیانت وامانت بی

إكرم كى زندگى بھى محبتت بيت، حُرام الماؤل كاخوشى ساكرسوكو كيام جس کی نگاہ تھی صفت تینے بے نیام ببرول برتبر عيشق كاواجه إحترام كتنا بلندتيرى محبت كاب مقام كنابعض ميرى طرف يس انسكام

سم بركرم كيام خدائے غيورنے <u> پَرر ہوئے جو وعدے کئے تق</u>صفورا نے

اسى بين ، ان سے مجى حضور كورش محبة ن غفى ، چنا بخرى بين ميں جب يا كھيلة كھيلة و الترصل الله عليه ولم كربر حراه جانس اور حضور نماز برهديم موت، نو بانك درامين علّامه اقبال في " جنگ بَرُوك ايك اقع" كے تحت اہن صوراً س وقت تك سجره سے ندائطے جب تك يہ خود ندم ط جاتيں ( بحنآرى

ایک مرتبه رسول الله صلی الله علیه وکم کے پاس تخفی میں ایک نہایت وبصورت ہارآیا توآ ہے فرمایا یہ ہارمیں ابنے عزیز ول میں سے سے محبوب ماشید لقبیّه گذشته صفی اس کے علاوہ بار کاہ رسالت سے آپ کو امین الاً مّنة کا خطاب بھی مرحمت ہوا۔ الله و حضرات کے اسماء کرا می پیمیں ،۔ ا۔ حضرت ابو مکر صدّین اکبر البحضرت عمر فاروق اعظم مرة النّورين حفرت عثمان غني من الرّحن حضرت علىُّ - ٥ حماري رسُول محفرت زيمُين العوا) - المحضرت العُر الحير الم المرقوي النّورين حفرت عثمان غني من الرّحن حضرت علىُّ - ٥ حماري رسُول محفرت زيمُين العوا) - المحضرت العربي العر من المرحل بي عوديٌّ . ٨ حضرت سعيدين زيُّدُ (عرفادوق عظم العم مبنويُ ) ٩ فاتح ايران النبي هرت سعد بن عند

مجتن هي اور برامم موقع برانهي البخ سائق ركفته مقد فتح مكر عظيم تل بيتاب بور ما بول فراق رسول مين موقع برهی به آنخفرت کے ساتھ آنخفرت کی اوٹٹنی پرسوارموجود نفے (اصابہ جاتا ہوں برحضور رسالت بناه میں ج٢ م<u>ته ٨</u> - رحمة للعالمين جلد دوم ص٩٠) اور اپنے ناما كے ارشاد كرا مى كے مطب الدوق وشوق و كبھے كے ثریم موئی وہ آگھ اُن کے کا ندھے پرجرٹھ کرخانہ کعبہ کو بتوں کی آلائن سے باک صاف بھی کیا بولا امیر نوج کو وہ وجوال ہے تو رسول الترسلي الله عليه ولم مے اس مجبوب اورسے بڑے نواسے اللہ جہ جو بارگا ورسول امیں میں تو

لآييخ عالم كافيخ بلث فييخ والى اور رومن ايميائركو تباه كرفييخ والى اعظيم جنگ میں جو بریوک کے نام مصفہ ورہے ، جام شہادت نوش کیا ، اور اللہ کی رام میں کلمۂ اسلام باندکر نے کی خاطر، جہا دکرتے ہوئے، دونوں عالم کی کامرانیوں میں کلمۂ اسلام باندکر نے کی خاطر، جہا دکرتے ہوئے، دونوں عالم کی کامرانیوں میں کلمۂ اسلام باندکر نے کی خاطر، جہا دکرتے ہوئے، دونوں عالم کی کامرانیوں میں کلمۂ اسلام باندکر نے کی خاطر، جہا دکرتے ہوئے، دونوں عالم کی کامرانیوں میں کلمۂ اسلام باندکر نے کی خاطر، جہا دکرتے ہوئے، دونوں عالم کی کامرانیوں میں کلمۂ اسلام باندکر نے کی خاطر، جہا دکرتے ہوئے، دونوں عالم کی کامرانیوں میں کامرانیوں میں کلمۂ اسلام باندکر نے کی خاطر، جہا دکرتے ہوئے، دونوں عالم کی کامرانیوں میں کلمۂ اسلام باندکر نے کی خاطر، جہا دکرتے ہوئے، دونوں عالم کی کامرانیوں میں کلمۂ اسلام باندکر ہے کی خاطر، جہا دکرتے ہوئے، دونوں عالم کی کامرانیوں میں کلمۂ اسلام باندکر ہے کی خاطر، جہا دکرتے ہوئے، دونوں عالم کی کامرانیوں میں کلمۂ اسلام باندکر ہے کی خاطر، جہا دکرتے ہوئے، دونوں عالم کی کامرانیوں میں کلمۂ اسلام باندکر ہے کہ جو اسلام باندکر ہے کہ دونوں عالم کی کامرانیوں میں کلمۂ اسلام باندکر ہے کہ دونوں عالم کی کامرانیوں کی جو اسلام باندکر ہے کہ دونوں عالم کی کامرانیوں کی خاطر، جہا دکرتے ہوئے کہ دونوں عالم کی کامرانیوں کامرانیوں کی جو اسلام کی کامرانیوں کرتے ہوئے کی خاطر، جہا دکرتے ہوئے کی خاطر، جہا دکرتے ہوئے کے دونوں عالم کی کامرانیوں کی دونوں کے دونوں عالم کی کامرانیوں کے دونوں کی جو کرتے ہوئے کی دونوں کے دونوں کے دونوں کی کامرانیوں کی خاطرہ کی کامرانیوں کی دونوں کی کامرانیوں کی کامرانیوں کی کے دونوں کی کامرانیوں کی کامرانیوں کی کامرانیوں کی کامرانیوں کی دونوں کی کامرانیوں کے دونوں کی کامرانیوں کی کامرا كا آج مربير كه مطلع مين ابيني بياك نا للك حضور بهنج كي ( آيخ اب عسًا كر مطبوعد دشق ج ٢ صنه ) كمضى الله تعانى عنه

نواستُرسُول صلّى الله عليه ولم كعشق بني اورشوق شهادت كوخماج عقيدت بين اسكم، ابددادد، نسآئي، ابن ماجه بحوالمجع الفعائد) كياہے۔ فرمانے ہيں :۔

تقونتظرحنا كاعروس زمين بثام صف بستنقع كبح جوانان نيغ بند اک نوجوان صورت سیاب مضطرب أكر سوااميت وسأكر سيتم كلام اے بوعبیدہ رحمت بیکاروے مجھے لبريز بهوكيا مرعيم وسكول كاجام

له يضرت ابوعبيينه بن الجراح برا معلى القدر صحابي اوراك دس بلندبا بيعظماء (عشرة مبشره) من سے بین صلی اللہ ملی اللہ علیہ وقم نے ونیابی میں خاص طور برجبت کی بنارت عطار فرمادی تقی

آحْسَ الزَّوْجَيْنِ زَاهُمَا الْإِنْسَانَ دُقَيَّة عُسَمَانَ كوببناؤل كالدلوكول فيسجهاكه شابدآ تحضرت تي التدعلب وكم به مارحضرت الأ (میاں بیوی کاسے ایتھا جوڑا لوگوں نے جود مکھا وہ رفیتہ اورعتمان کا کو عنایت فرما ئیں گے کہ وہی سے زیا دہ محبوب ہیں لیکین در اس آج کی مرا برطوں سے نہیں بچوں سے تنفی ۔ آج نے اپنی پیاری نواسی ستیدہ اُ مارکٹر کو بلایا اور ہے) دیکھئے صحابیات مو تفدنیا فتحیوری، نذکرہ سیدہ رقبتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نهابيت شفقت ومحبيت سے وہ ہارانهيں بيناديا.

سيده فاطرة كانتقال كابعر حضرت على في خصب وصيد انهی سے نکاح کیا تھا (رحمة للعالمین جلد دوم)

ستيده زمين كوفات مسيده زينه بضى الترعنها نے ست عميں وفات وفات آسے بين صرت رقية كے جيك كى اوراسى مرض ميں انا ارتحال اوران كيشوبركي شهادت إبائي- ان محجوب شوبرسيّرنا ابوالعاص اموكا موكيا (رحمة للعالمين جلد دم) سرّضِي الله تعانى عَنها نے وفاداری کاحق بوں اداکیا کہ اُن کے بعد کسی اورعورت کو گھرمیں لانیکانصل حضور کی اسٹرعلیہ وسم کی نیسسری ارسول اسٹرصلی اسٹرعلیہ وَلَم کونبوت ملنے سے تك نهبين كيا ، جننے عرصے زندہ به كوئى شادى نهبين كى اور دورصة بقى كى شہول صّاحبزا دى ســتبره فاطم بضّم كِانچ سَال پہلے، جبّ خانهُ كعبَه كى از سرنو عندسے کیا' ان دونوں میاں بیوی میں بہت مجہّت تھی' یہاں تک کہ فرلین میں جان میاں بیوی میں مصّالحت کی کوشِش فرما باکرتے مؤلّف صحابیات 'طبقاً بطور ضرالبنل يمقولمشهور وكياكه:-

ك ستيدناعتما كُنّ كى نا فى أيّ بيضا ، حضور كريم ك الدعبدالله كي سكّ مان حا فى بهن تقيس (اصابه الله

عبد الله بن عثمان حضرت رقبيط مع صفرت عثمان كاك بجربيد البواجس بانام عبدالله ركفاكيا حضرت عثمان كاكي كنيت المعدد المشرائي صفرت عثمان بي منايا به كم معترف رتبه الم تربها مزادسے جوان موسے ان سے نسل علی اور لیمرائے ال ان کی وفات ہوئی ) بیسغیر زورا ميصوبيا وافراغير البي أي جي الكي ملي مرجوب تقصيل ميل ويه فقر القراك يلاول يرجها لأوسيا بير-

جنگ بمامرمیں اسلام کے باغی مرتدین سے مفا بلمرنے موئے جام شہاد ن تعمیر ورتی منی برکرا ہوئیں رطبقات ابن سعد سیرن اتبی مؤتفرز دائد ہ المان نوش کبااور جَنّات الفردوس میں اپنی مجبوب رفیقۂ حیات اور محترم خسٹر کے پنجاب یونیوسٹی ج<sub>ھا صن</sub>ف ہجرتے نبوی کے پانچ مہینے بعد مدینہ منوّرہ ملب سُول ماہم حضورِ ما بہنچ (تابخ ابن منده والا كمال از مؤلف مشكوة) درضي الله تعالى عَنْهُماً الله على الله حضوراً كرم صلى الدع الميرة لم كي ا ورمنتورس مع كانت ذات جمال با رع است مين خصتى بوئي (مابنا ميفاتون باكستان كاجي كاشول منبرمضمون علامهمادى) دوسری صاجزادی سید و فیر این وه نهایت سین و مبل خاتون عبل ما تون عبل و فاطر کی از دواجی زندگی حضرت علی و حضرت فاطر کے درمیان آتخضرت نے ان کا نکاح اپنی پیموئی نیاد ہن کے صاحبزا ہے۔ سیدناعثان فتا ہے۔ جب جبی خانگی معاملات میں کوئی تحبیق ہوجاتی نو آنحضر جب آلی الدعم کم بہیشہ

ابن سعد کے حوالہ سے سکھتے ہیں کہ:-ایک مرتبهضرت علی ای طرف سے کچھ السابرتاو مواجو حفر

فاطریخ کو ناگوارہ وا اس کبیرہ خاطرہ وکررشول الدس اللہ اللہ علیہ وہم کی خدمت میں گئیں اس کے پیچھے سیجھے جفرت علی بھی اللہ وہم کی خدمت میں گئیں اس کے پیچھے سیجھے جفرت علی بھی اور ایسی جگہ کھڑے ہوگئے کہ آن خفرت میں اللہ علیہ وہ کہ اور حضرت فاطریخ کی گفتگوشن سکیں ،حضرت فاطریخ نے خفرت علی اور خفرت فاطریخ کی گفتگوشن سکیں ، آپ نے فرمایا ''لے بیٹی ،جو کچھ میں کہوں اس کو غور وفکر سے شنوا ورعمل کرو۔ وہ کون سے مردو عورت ہیں جو رمیان بھی کوئی رخبن واقع نہ ہو، اور یہ کیا ضوری سے کھر دتمام کام عورت کی منشا، کے مطابق ہی کرے اور این بیوی سے کھھ نہ کے "

حضرت فاطريخ كى اپنى حضرت فاطريخ كو اپنى بهنول سے برطى معبت على . يه بهنول سے معبت على ابنى بهنول كے نام ابنى بهنول كے نام ابنى بهنول كے نام بر أم كلتوم ، زين اور قية ركھے . اور جب وفات كا وفت قرب له يه وه أم كلتوم بين بنوا طريع بهن من كانكاح حضرت على شاخ حضرت على شاخ المادق على مشابل تعلى المادی مشروی بوالدالفاردق على مشابل نعافي نام النوارئ (مشهور شيعة تابع) (بغارى مشروی بولدالفاردق على مشابل نعافي نام النوارئ (مشهور شيعة تابع) (بغارة مقارت الفاردق على مشابل نعاف النوارئ (مشهور شيعة تابع)

آیا تو حضرت علی کویه وصیّت کرگئیں کہ میرے بعد اگر نکاح کرنا ہوتو اُ مامیّ سے کریں جومیری بڑی بہن حضرت زینے کی بیٹی اور میری بھا بخی ہے، تاکہ وہ میرے چھوٹے بچوں کی محبّت وشفقت سے پرورش کرے اور انہیں خوش و ختے میر کھیں۔

وفات آنخفرت تی الله علیه و تم کی وفات کے چلے ماہ بعد صرت فاطم شر نے انتقال فرمایا، اور حبتت میں اینے والدین اور بہنوں سے جاملیں ۔ رضی اللہ تعالیٰ عَنْها۔

## حضرت فاطرشك صاجزاك

سیدنا سین الله و است مفرت ابوالعاص کے ماجزا نے حفرت علی الله علیہ و آم کے نبسترے نواسے ہیں (سینے متوفی محمد الله و است حفرت ابوالعاص کے ماجزا نے حضرت علی الله الله و الل

مفسدوں اور فتنذیر دا زوں کوستیر ناچسن کی بیمصالحانروس پیند آسخفرت صلى السُّر عليه ولم كوحفرن حسن سي بهت محبّت على الوسعيدال نهيس آئى اوراً نهول نے سيّد ناجسن كے خلاف بغاوت كركے أنفيس زحمى

جَبِ امام حسن عليه السّلام كونيزه مارا كبا توآني حم كي الكليف يدين ومبح تقاوراكك فنحص زيدين ومهجمتني سے فرماسے تھے کہ واللہ معاویۃ خیر لی من ھولاء يزعمون انهم لى شيعة ابتغوافتلى وانتهبوا تفتلى واخذوا مالى بخداميس معاويه كواين كي أن توكول سے زیادہ بستر سمحتا ہوں جوانے کو میراشیعہ کہتے ہیں، اُنہوں ہے مجيقتل كرناجا با،ميراخيمه أوطا اورمير عمال برقبضه كيا قسم بخدامیں معاور سے کوئی معاہدہ کرلوں جس سے میری جان اورمبرمتعلّقین کی حفاظت ہوجائے ، بیہ ہرہے اس كىننىغە مجىقىل كردىي، يامىرمىتىلقىين ضائع ہوجائيں واللہ اگرمیں معاویا سے اواتا توبیمیری کردن کیو کرمعا و بیا کے حوالے كريتے - (احتجاج طبرى مطبوع بنجف تداوع جراصنا)

حضرت علی فرمانے ہیں کیجب بہ پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حد شریف ہرا سے مطبوع اصح المطابع کا چی) (حَيْكَ) ركَمَاكِيونكُ مجهِ حَبَّكُ بهت بينديقي ، مَكَرِ حَبِ رسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ كَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ وَلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلّمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَا عَل وسلم کو اطلاع ہوئی تو آ ج نے اس نام کو نابسند کیا اور فرمایا کہ بیتہ کا نام حسن اور ضرت علی کی شہادت کے بعدسید ناحس نے سیدنا معاوی کی وعوت صلح بر ركھو (اس كے معنى ہيں، خولصورت، سٹرلفن، اجتما) يوں ان كا نام سن ركھا كالبتك كيتے ہوئے أمت كوخا جنگى سے سجاليا (بخارى، كالبقلے) ( ناریخ ابن عسَا کرمطبوعه دشق جه م صابع ) نیز د کھیئے مشہر شیعے مُولّف بلّا افرنجلسی کی کتابطا إلیو مبلاق ال متا إ

الوفاخة كى روايت ہے كەايك مرنبحسن كوپيايس لگى توآنخضرے أن كے لئے خواكر ديا يمشهور شيعه وُلّف طبرى اعتران كرتے ہيں:-أَكُوكُر بِإِنِي لائے جسبين نے اس يا ني كے لئے (بجوں كى عام عادت كے مطابق رونا اور جلّا نا منزع کر دیا ۔ مگر حضور نے انہیں نہیں دیا اور فرمایا پہلے حسے لّا ببئيل کے بھرتم بینا۔ اس برحضرت فاطرہ نے جو بیسارامنظرد کھور سی تھتیں عرض کیاکہ حضور آجے بین کے مقابلہ میں اُن کوزیادہ بیند کرتے ہیں آنے نے فرمایا " میرے لئے دونوں سیساں ہیں ، مگر جو کہ حسنؓ نے یانی کی فرماتیں ا يهل كى تقى إس لئ ميں نے أسے بہلے دیا ( تاریخ ابن عسًا كرج ٢ م ١٠٠٠) حضرت حسن انھی بیتے ہی تھے کہ محترم نا نانے انتقال فرمایا اس ا انفیں آنخضرے کے زیرتربین رہنے کا زبادہ موقعہ نہیں مِلا، مگرعظمت کے آ ثار تجبین ہی سے آئے جہرے پر نمایاں تھے، اسی لئے آنحضرت نے فرمایا اب ابنی هذا سید ولعل الله ان يصلح بدبين فئتين عظيمتين من المسلمين كديفينًا ميراب نواسر برا مدترين كااورمكن سے الله نعالی اس کے ذریعے مسلما نوں کے دو برطے گروہوں بین ملح کرافت (عال

\_\_\_. بهرحال، سيدنا حسن نے اپنے فالوسيدناعثمان کے اُسوؤ حرالے باہمی اختلا فات سب مط گئے اور عالم ماسلام نے خليفهُ راشد حضر بحسن م برمل كرتے ہوئے مفسد بن كے آگے تھكنے سے انكار كر ديا اور اولوالعزمى كے جانشين خليف را شدستيدنا معاويين كے التھ برببعث كركے آپ كومتف ق عليه سَابَةِ ابِینے صلح کے موقعت پر قائم کہے۔ المُرمنين (مسلما نون كارا مهنما) تسليم كرانيا ، بيلقب سبيرنا معاوييرُ براسطرح مُؤرضين لكھنے ہيں كہستية نامعا وين نے ايك سادہ كاغندايني عبر ارق آياكہ اب بدان كے نام كا تقريبًا جزو ہوكيا ہے اورموافق ومخالف عب بثت فرماكرستيدنا حسن كى خدمت ميں بھيجا اور كہلا ياكه آب حتنى سرطيں جا بالمعاديم كے ساتھ لفظ امير ليكاكر امير معاويم (رمنها معاويم ) كہتے اور لكھتے ہي اس بركه ديم مجفي نظور بي عينا نجرسيرنا حسن في ابني شرطيس لكه مجيب الضي الله تعَالَى عَنْهُما -جنفين سيدنامعاوييُّ نے بلاكسى ترميم كے نظور كرليا بجردونوں حضرات كياوم الجماعيت اس نهايت مسرّت وابتها ج كى بادمين أمّت نے اس حگہ جمع ہوئے اورسیدناحس نے کھراے ہوکرلوگوں کے سامنے بخطبہ دبا:۔ الربيع الأول ، اسال كانام بي عام الجاعة ، (بالهمي صلح وانخاد والاسال) مسلمانو! میں نے حضرت معاور کیا سے سلے کرلی اور اُن کو وكلديا اورآج تك تمام سلمان اس دن (۲۱رربية الادّل) كوليف لئ باعث اميرا ورخليف لسكيم كرليا ، أكرامارت وخلافت أن كاحق تقا صدافتخارا ورمائيمسة تصوركرتي بي-تو اُن کو بہنچ گیا ، اور اگر بیمیراحق تھا تومیں نے اُن کو بخش دیا۔ سيدنا حسبين النبرسول الله الله عليه لم كريج فف اورسب سے ( تا یخ اسلام اکبرشاه نجیب آبادی ج اصله مطبوع نفنیس اکیژمی کرایی ) شها د ت الته جمول خواس بن حضرت سن اور إن كى عمر بين بهت اورفتنه بردازون سے مخاطب ہوکر فرمایا: ۔ لله الم الرصْنَت اعليحضرت فاضِل احدرضا خال برليئ سايك مسلخ دريافت كياك خلافت الماد

كُوكِ كَيْ خلافت عَنى ؟ المعضِّر الشاد فرمايا "حضرت الوكر صديَّتْي ، حضرت عمر فاردقُ ، حضرت عثمان غزيًّا، حضرت على مرتضى أحضرت مصرت الميرمعادييُّ اورعم بن عبدالعزيز رضي الشرتعالي عنهم كي فلافت ، خلافتِ راستره متى " (الملفوظ (ارشادات اعلي حضرت) جلد ٣ صا مطبوع بريي) اور فرما باكه:-ومن يكن يطعن في معاوية فذاك كلب كلاب الهاوية

تم نے مجھ سے اس بات پر سبعت کی تھی کہ میں جس سے صلح ا كرون كا اصلح كرفيك ، اورس سے لا ون كا الطوك، تومين حضرت معاوییًا کی بیعت کرلی ہے، اس لیے اب ان کی فرما نبردار اوراطاعت کرو\_ (امابرمطبوعه معرج اصس)

جِهِ فليفرُ راشد اس طرح سيّرنا حسنٌ اورسيّدنا معا وبيّ كي اس مبارك وجهد المرمعاوية رضى الله تعالى عنه برطعن كرد وهجهتمى كتوّن ميس

تطنطنية شريف كي جواميرمعا وليني في البنا بعيط يزيد كي كمان مين جها و ان کی بیدائش بربھی حضرت علی فے اُن کا نام دہی رکھا جوالحیل کے اوانہ کیا تھا۔ اور ومیوں کے خلاف بہا دری کے خوب جوہر دکھائے۔ تقا، لینی حرب (جنگ) مگرا تخضر فی الله علیه و تم نے اسے بدل کر حسانی اسل ، اکبرشاہ بخیب بادی ۲۶ مات تا یخ سیدامی ملی (شیعه) ۱۶ مات وردیا عج کردیا عج کردیا عج کردیا علی کے معنی ہی خوبصورت انہادت احضرت معاوید کی وفات کے بعد عض فتند بردازاورم کارکوفیوں

فے آپ کوعراق بلانے کے بہانے وادئ طف میں (جوکربلا کے نام سے شہورہے)

الشول الترصلي الشرعلية ولم كى إسيده أمّ كلنوم التخفريكي جوتقي اورسك سے وي صاجرادي سبره أم كلتوم المجمولي صاحبزادي بي رجواح السيرة-ابن مرا مهرة الانساط ، سيرعلام النبلاء ذببي ج ٢ صه م ، دائرة المعارف بنجاب بينيوس لا بورج ١٥ وفيرا

له اس سنكركا كماندر حضرت معاوية ف لينما جزاد يزيد كوبناياتها اوريزيد كى سيالارى مي يجهاد ايرانى سنبنشا ميسي جهاو اييخ فالوحضرت عثمان كيزمان فلافت مياكيا (ديهة بخارى شريف مى شرح فتح البارى مطبوع مصرح استنس) برا مراين السكر

اقل جيش من اهتى يغذون ميرى أمت كابولسكر مي مرتبقير كالسلطنة مدينة قيص ومغفور لهدم (قطنطنية) پرحماركيًا مذك عليم فنين ان كو بروان مغفرت عطاء كرديا ب- ( بخارى شراب مترجم اردو طلع محرّسعيد قرآن محل كاجيج ٢ صال حديث يهم . بخارى شريف مطبي نورمي اصح المطابع كاي مكالي المهاد، إباقيل في قَدالَ

الدم جراص الم

مولانا كبرشا ومنجبية إدى ككففه بين كه صحابة كوام مين سيحضرت عبشراللرن عمرة ، حضرت عبسمالله رومن امبیائر کے خلاف جنگ میں حصہ لیا اور حضرت الوالوث انصا این زئیر عفرت عبداللہ تن عباسٌ ، حضرت الوالوب انصاریٌ وغیریم وعدہ منفرت موق مين آكريتريك موئي " ( الي اسلام جلد اصل ) من عمارة ارميخ اسلام ذمين - البدايد والنياب عَلَى تَصْرِيعَ بِينْ كُوسَ فَقَلَ كِيا ؟ اس موضوع يُرْقا لَكَانَ بِينْ كَي هَا فَيْلَا شَيْ الله تظافر مأبئ والأرادارة تحفظ

مگرحسن سے کم اور آس سے حبوطا ۔

آب كى ابتدائى زندگى كے متعلن سيالصحالي كو كون ككھتے ہيں مونے سے شہيدكر ديا۔ إِنَّا مِثْمِ وَإِنَّا إِلَيْ لِهِ وَاجْعُونَ عِنْ تحضر حسيدان كاس بالتج جه برس كالخاكه ناتا كاسائي شففت اسرے اُسھ گیا ،حضرت الو کرائے زمایہ میں آپ کی عمرسات آبھ سال سے زیادہ نہ تھی، حضرت عمر شکے عہد میں بھی صغیر السّ سے اس كے اس دوران كوئى خاص واقعة قابل ذكرنهيں (جه النا)

بورے جوان موجے عقے، جنا نجرسے اوّل اسی عہد میں میدان جہادمیں میں اس اعظمولیت فرمانی کرحضور فے ارشاد فرمایا تھا:-ر کھا اورسٹ بھیں ایران کےصوبے طبرستان کی سرکو بی کے لئے جو فوج ر كَ كَنَىٰ عَنَى أُس مِين سَامِل ہوكر حبك ميں مجا ہدانہ حصّہ ليا ، اوراس طرح ال شہنشا ہیت کوختم کرنے والوں میں آپ کوتھی سٹرکٹ کا اعزاز حال ہوگیا (سيرنضحائي ٢٠ صمير)

رومن ابمبياتر سے جہا د میم خلیفہ شنم امیر معاورینے کے عہد خلافت م حضرت عبدالله بن عمر فوغيره بهت مصصاب كالمساتقاس لشكرمين سنركي

چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم اپنی بڑی صاحبزاد یوں کے نکاح یا کون خاتون ہے جواس کا دُم نہ جرے بیبی حالت سیدہ آتم کلنوم کی گئی۔ آس الله ایک مرتبرا تهول نے رسول الله سلی الله علیه و کم سے ایک ایسا سوال کیا لوان کی دلی محبّت کا آئینه اور حضرت عنمان سے شغف کا حقبقی ترجمان تھا۔ أمَّ كلتنومُ كالكِسوال حضرت على كي حجازا دبها أي حضرت عبدالله بن عبَّاللَّهُ اللَّهُ عَبَّاللَّهُ ا

سيّده أمّ كلنوم في ايك مرتبرسول اكرم صلّى الله عليبولم تُوجِها ' بابا جان ! ميرے شوہرعثمانُ زيادہ احجِهي يا فاطمهُ بہن کے شوہرعلی ہ

أتخضرت نے مجھسوچنے کے بعد حواب دباکہ تمھارا شوہر! كبول كهوه الله ورشول سے محبت كرتاہ اور الله ورسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ مھے حب جنت کی سبر کرانی گئی تو ومان عثمان کا مکان مجی دکھا باگیا میں نے دیکھا کہ میرے تمام دامادول بس ان کامکان سے بلنداور ارفع و اعلی ہے۔ (مستدرک کم مطبوعد کن جلدیم ارم صاب)

وفات اسبدة كمرة في المعالم من انتقال فرمايا بجب انهين دفن كياكياتو آ تخضرت صلّی اللّه علیه وَلَم ی آنکھوں سے آنسو ماری تھے ۔ سیح بخاری میں انس خ بن مالک<del>ے</del> روابت ہے کہ سبترہ اُمِّ کلنومؓ کی وفات برنی اکرم صلّی التّرعِليہ وسلّم ان کی قبر مریغموم بیٹھے ہوئے تھے اور صنور کی ہر دوجینان نورانی آنسو وں سے

فارغ مو جيك تقيم سيّده فاطمه كالجمي حفرت عليّ ناح موجبكا تفا\_ اس کے اب آنخفرت کی صاحبزاد بوں میں صرف سے حجموتی صاحبزا دی سبْده أمِّ كلتومٌ غيرشادي منده ره كني تفيس بري بهن سيّده فاطريّ ك نکا ح کے بعدان کے لئے رشنہ تلاش ہی کیاجار ہا بھاکہ سبدہ رفی چیک کی روایت ہے کہ:۔ كے مرض ميں وفات ياكئيں \_\_ جونكة حضرت عثمان نے سبيدہ رفيتہ كو بہت عزتت ومحسنت کے ساتھ رکھا تھا اس لئے آنخضرت می الدع کی کے ماتھ أَمِّ كُلْتُومٌ كُوبِي الهِي كَي زوحبيت مين دينا مناسب تصوّر فرمايا، اورجب خلا تعالیٰ کی ط منسے بھی اس نکاح کی اجازت مل کئی تو استحضرت نے حضرت عثمالًا

بيجبريل عليالسلام بي جوخدائي بزرك كاحكم تباسي بي کرمیں ابنی دوسری بیٹی تم سے بیاہ دوں ۔

( رحمة للعالمين جلد دوم ، تاريخ طب ري )

ذوالنورين | اس طرح ارشاد الهي كے مطابق سيّدنا عمّان كورسُول آرم صلّالة علیه و کم کی دوسری صاحبزادی کی زوجیبت کامنزف حال ہوا۔ اسی لئے اُن کا لقب ذی النورین معنی رو نوروالاموگیا، کیونکه به وه سعادت ہے جوسیدنا عتمانًا کے علاوہ کسی کوحاصل نہ ہوسکی۔

حضرت عثمان في سبيده أمِ كلنوم كوبهي اسي طح خوس وخرم ركف، جیسے سیدہ رقبیہ کو رکھا تھا۔۔۔اورجی ایسا محبیت کرنے والاسٹوس ہونو ایر تفییں۔ (رحمۃ للعالمین جلد دوم)

منحضرت في الشرعليكم كي طبقات ابن سعدمين مي كسيده أمّ كلثومٌ كوقط فنسأ لهاعاشنة الاوجدنا أن كرس كويم في سيّده عائشهُ الله اورسخیل تابعین امام زهری کی شهها دت ہے کہ:-سيده عائفة تنام لوكول بين سي زياده عالم تقين، برط برط مصابة ان سے دریافت کیا کرنے تھے۔ اگر تمام وكون كان يهال تك كراً قهات المؤمنيين كاعِلم بهي ايك جكه جمع كباجانا نوسيده عائشة كاعلمان سي وسيع بوتا-(طبقات ابن سعدمتدر كطكم)

آنخضر صلى الله عليه و تم سيم كانكاح ، حضرت فديجير كي وفات خضرت في الله عليهم كي البيك يبي وه ذبانت وقابليت اوراسلام اور عاتشد فسيمحبن إبينبارسلام تصفينكي تقى ،جس كى وجرس نمام ل بيت (ازواح مطهرات ) مين آخر بطلق الترعلبه ولم آب كوست زياده بيندفرمايا

يا رسول الله اعور تون مين آه سي زياده كيس كو محبوب رکھتے ہیں ؟ ارشاد مہوا عائث یُر کو۔ دریافت کیا گیا اورمردوںمیں ، فرمایا عائث کے والدا بو مکرص تاقی کو۔ (صیح بخاری کتاب فضائل اصحالینبی)

\_\_اورارے و فرمایا كمل من الرّجال كثير ولع مَردون مين توبهت كامِل كَذير

حضرت عَثمان سے محبّت وفات کے بعدرسول اکرم صلّی اللہ علیہ و لم اعندها مند علما پیج جبا ہو، اور اس کامبیح حل اُنہوں فرماياكه اكرميرى دس بيليال اور بوتين تويكے بعدد بكر في سب كوعنما الله الرين باب مناقب سيدنا عائشين في في ديا بوء سے بیاہ دیتا (صحابیات صاسل) رضوان الله تعالی علیصی وعلیهم اجمعیا

ا خانون اسلام الم المندن سيرع أنشه

آپ خلیفۂ اوّل جانشین رسول ماحلینی (بنی کے دوست) گنیا خضراءمیں آنحضر شے کے رفیق سیدنا الو مکرصدی آ کی صاحبزا دی ہیں۔

کے کچھ عرصہ لعد بہوا (سیرت انبی زرقانی، سیرت النبی ابن کیٹرمطبع قاہرہ ۱۹۲۱ء جم مداد مگرصتی بجرت کے بعد مونی۔

ہرعام کی ملک اخصتی سے وفات نبوی تک سرکارِ دوجہان کے زیرِ نبر تصفے ۔ ایک مرتنبہ انتخفر سے دریا فت کیا گیا :-رہیں ،جس میں آنخفرت نے اُمّت کی راہنا فی کے لئے آئیے کو اس طح تیا كياكه اسكك بيجاش سال تك خلفائ را شدبن اورمبيل القدر اصحاب رسولا اہم مسائل کی گرہ کشا ن کے لئے آیا سے رجوع کرتے رہے مشہور صحت إل حضرت الوموسي اشعرى فرماتے ہيں:۔

ما اشكل علينا اصحاب عجل بمصحاب رسول ملى الله عليه ولم كو صلى الله عليه وسلوحديث كوئى السي شكل بات سمى بيشنها أتبحركسامن آجائے حس كى وجہ سے وہ ونباكى تمام خوا تين بي منفرد اورممتاز تربن مقام رهتی ہیں۔ نزید کے ساتھ انھیں تشہیبہ جینے کی وجربہ ہے کہ بہتمام کھانوں برفضیلت رکھتاہے، کیول کہ اس میں غذائیت بھی ہے اور لذّت بھی ۔ قوت بھی شخشاہے اور زود مضم هي ہے۔ اسى طح عائشہ صدر نفیظ اخلاق کے بلند ترین درجه بريهي فائز بين اورانتهائي عاقل ودانستمند كهي بين، فصل وبلاغت میں بھی ہے مثل ہیں اور حکمت و دانا کی میں بھی۔ عقلمندوں کے لئے توان کی افضلیت کی لیم ایک دلیا گافی بے کہ سرور دوعا لم صلی اللہ علیہ ولم کے علوم وحوا سرکوجتنا عائث صدیفہ فنے اُمرت بک بہنجا یا ہے ،عورت توعورت انناکسی مردسے بھی نہیں ہوسکات ( بحوالہ ماشیہ بھے بخاری ہ ا صلامی)

اس رسالد كر سنوع ميس آپ بيره جيك به ايت قرآنى يانساءالنيق لسن تران كا كون عورت تمهارى الشائق كا حورت تمهارى الشائق كا حورت تمهارى الدائق كا حواليوا كونيا كى كون عورت تمهارى المه مرتبه و مهر مربه و مهر مربه به مرابه و معلى المالات معلى المودة بحملة مستقلة بينهما على اختصاصهما بسما المتاذت به عن سائرين، ومثل بالتريد لانه افضل علمام الاندم اللحقر عامل بين الغذاء واللّدة والقوة و سعهولة التناول وقلة المؤنة في المضغ في قبل بانها المطين مع حسن المخلق وحلاوة النطق و فصاحة الله جهة ورزانة الرأى في الملح للتبعل والمتحددة، وحسبك انها عقلت ما لوبيقل غيرها من النبيان ورون ما لوبرومة لها من الرّجال .

یکمل من النساء غیر صربی ایکن مربم بنت عمران (حضر علی الله بنت عمران واسید امرائع کی والده) اور آسید زوجهٔ فرعون فرعون وان فضل عائشه کی میرا عور تول میں کوئی کا میل نه علی النساء کفضل التربید ہوئی میگر عائشه کوات پر کھی علی سائد الطعام ، الیی فضیلت مال ہے جیسی تربد

کوتمسًام کھا نوں پر برتزی حاصب ل ہے ۔ اس حدیث کی منرح کرتے ہوئے شیخ عبدالحق می دن دہوئ اپنی ا ' لمعات' میں ککھتے ہیں :۔

تحضرت عائشته کا ذکر آیک تقل اورعلی ده مجید میں اس لئے بیان فرمایا تاکه حضرت آسیہ اور حضرت مریم برهی ان کی فضیلت ظاہر ہو جائے ہے (بحوالہ حاشیہ بخاری مزلفین علبوعهٔ فرمجۃ اصح المطابع کا چی ج اطسے)

سیّده عائشهٔ کی فضیلت اورعلّامه محرطا بربینی مجمع بحارالانوار؛ دُنیاکی نمسام خواتین بر تخریر فرمانے بیں ؛۔

حضرت عائشہ صدّ لفے رضی استُدنعالی عنها کا تذکرہ آسیہ مریم کے سَانفنہیں بلکہ ایک اص جملہ میں علیحدہ بیان فرمایا، ناکہ حضرت عائشہ کی خصوصیت ظاہر ہمواور ان کاوہ امتیاز

له ابرنمالكلام في صورة جملة مستقلة (وفضل عائشة على النسا للدلالة على ثبوت فضل خاص من بينهما. ہے (جن میں رشولِ اکرم کی صاحبزادیاں کھی شامِل ہیں) فضل ہیں، مگران ازواج مطہّرا ﷺ مسلمی سے فضل کون ہیں؟ اس کا جواب مندرجہ بالاحدیث فضیلت میں ہے۔ یس ہے۔

بهی وجه سهے کرمسلما نول کے نز دیک سیدہ عائشہ فنکا مقام خواتین عالم میں سے بلندوبرترہے ، اور ازل سے ابدیک ہونے والی تمام خوانین کی سرار وسرماه سيده كائنات حضرت عائنه صريق بالبي علامه آمدى ابني كتاب ابكار الافكار مين اورعلامه ابوالشكورسًا لمي تهبير مي قمطراز بهي كه: -مذبهب ابل مُنتن يه م كهسيده عائسند فضل العلين (تمام دُنيا کی خوا بین سے فضل وبرنز) ہیں۔ (بحوالا لاجابلاز کرشی طبع بروت سي الم وسيلة وتمهيد الوالشكورسالمي مطبوقة ليي رئيس لا بورث على المالي ملَّاعلى قارى مرقات ، مِن فصيلى بحث كرف كي بعد تخرير فرمات بن :-راج اورجيح بإن بهي ب كه لين علمي أوركي كما لات كي جامعيت كى وحبرسے سيتره عائشنه صدّلفة ﴿ كُورُ دُنباكى تمام خوانين بغِضيلت مال ہے۔ تربیسے شبیہ فینے کی وجہ بھی رہی ہے کہ عراب کے نز دیک بونكه تريد نمام متم كے كھانوں سے افضل اور تمام غذاؤل ہيں بمنالها اسى طرح حضرت عائشه صدّ بقيه ونياكى تمسام خوانين ميس بي نظير بيك (بحاله حاشيه بخاري ١٦ صصف)

له والاظهرانها افضل من جميع النسآء كما هوظاهر الاطلاق من حيث الجامعية المسكم الاطلاق من حيث الجامعية المكمالات العلمية والعملية المعبرعنها في النشبيد بالتربيد، وانما يضرب الم

صفرت عاتشنه کی جس طی رسول اکرم حتی الشرعلیه و کم کو حضرت عائش شیسے استخطرت عائش شیسے محبت ازیادہ محبوبی سی (جدیک کا مندرجہ بالااحا دیث بخاری سے آبات ہے) اسی طبح حضرت عائش ہو کو بھی رسول الشرح کی الشرعلیہ و کم سانتہائی معبت تقی ۔ عباس العقاد مصری لکھتا ہے :-

تحضرت عائشه فكي محبيت كي شان بالكل نرالي تقي دورسري ازوا جي يقينًا دل ومان سے رسول الله صلى الله عليه ولم كو بسندكرتى تقيس ليكن جس مدنك حضرت عائشة أن البيزآب كوحضور سے وابسته كرليا تفائاس كى نظير دوسرى بيونوں ميں نهيس يائي جاتى تقى آورجوروحانى اور شبمانى تعلق حضرت عائشة كوحضور كے سَائقہ تھا ، وہ أن كى نسبت دوسرى بيوبول ميں كم باباجا ما تقاء وه صوركى حركات وسكنات كابغور حبًا بُره ليتي رستي تقبس اورصنور كى باتون كونه صرف شوق مينتني تفيد ملكبه أن كى جزئيات تك دسًا ئى حاصِل كرنے كى كوشِش كرنى تقيس ، جنا بخداس امركا اندازه اس صربيف سي موسكتا م كرايك مرتبكم كستن خص نيان سے يُوجها "حضور كس طرح كلام فرما باكر تے تقيم" المنهول في واب ديا "حضور مم لوكول كي طح باتين ندكيا كرتي تق بكداس طح كلام فرما ياكرتے تھے كداكركوئي شخص جا بتا تو آسانی

(حاشيربقيرگزشت<sup>ص</sup>في) المثل بالتربي لان-افضل طعام العرب، واندمركب <sup>م</sup>ن النحبز واللحمروا لمرقّة ، ولانظيرلها في الاغن ية - مة بقيه أي عظمت وجلالت قدركا اظماركر<u>ت مخ</u>رِّغ فرما باكر<u>تے تھے</u>كہ سبّرہ عائستَّه ومول الله صلى الله عليه ولم كم محبوب ترين رفيق حبات بين (الاجابة للزرسي طك) ور فرماتے" سبدہ عائشہ" التضرف كى حرم محترم اور بہارى ماں ہيں ،ان كى عظيمة الوقير خروري مي و (خلفائي راشدين وارالمستفين المستفين

حضرت عاكشه في كالمجره ايك دائمي شرف جوسيده عاكشه كوصل عداورس المینی روضته النبی اسوئی ان کاشریک بهیمنهی، به سے که سرکار دوجهاں مجوب كبرياصلى الشعليوكم قيامت مك ك كيرس جلكم محوثواب بي، وهآب ای کا جرهٔ مبارکہ ہے۔ یہ وہی جلہ ہے سب کے تعلق بزرگوں نے فرمایا ہے:-

ادب گاهبست زیرآسمال ازعنش نازک نزک نفُسُ كُم كرده مي آيرجنسِ دو بايزيرُ انيجبًا

لعنی آسمان کے نیچے ہروہ حکم ہے جوعرش عظم سے بھی فضل ہے۔ اور جو سے زیادہ ادمے احترام کا مفام ہے۔ یہ وہ مقدس و محترم دربارہے کربہا منیدو بابزیر جیسے بطے براے اولباء کے ہوٹ وحواس مجی کم ہوجاتے ہیں۔

اوراردوكا أيك حقيقت شناس شاع كهتاب :-یہ باکیزہ کھے آئیب ہے انوار نبوت کا حريم فدس سے أونجاب باليس كعظمت كا

يه وه درسه بهان م بيجبينين المعوفان كي اسے دہتی ہیں بوسے طمتیں تابیخ انسا س کی

> ایکاشاندبظا ہربے نیاز زمین زمین سے مكرسرتابه بإ تنجينة ايمان وحكمت س

حضور کے کہ ہوئے الفاظ کن سکتا تھا۔"

\_\_\_ایک اور موقعه برجبگه سخت گرمی کاموسم تھا اور رسول الترسلي الترعلية لم بيط ابني جوتيون كى مرمت كرس تھے، آھ کی پیشانی سے سینہ بہرراتھا۔ یہ دیکھکر حضرت عائش في كما "كاش عروه (ايك فهرساع كانام) إس حالت میں آگ کو دیکھنے۔ آگ ہوبہوان اشعار کامصداق ہیں:۔ فَكُوْسِمِعُوْا فِي مُصْرَا وُصَاتَ خَيَّ إِ

كَمَا بَذَ لُوُ الِي سَوْمِ يُؤسُفَ مِنْ نَقْب

لُوَا فَى زليخا لَوْ مَا أَيْنَ جَهِينَ فَ

لَا تَوْنَ بِالْقَطْعِ الْقُلُوبَ عَلَى الْالْدِيْ [ اگر اہلِ معراب سے من کا شہرہ سن لیتے تو یوسف کی خرباری کے لئے مجھی اپنی یو کی خرج نہ کرتے۔ اور اگر زلیجا کی سہیلیا آه كى منورىيشانى كاجلوه دىكىلىتىن توما تفه كاطف كريجائ عائفة مرجمة في محرا مدياني بي بك ليند لا بورصاره ١٠٥٠)

اسی طرح ایک اورموقعہ پرا بوکبیر مزلی کے بیا شعار (جواس نے اپنے مجوب بيط كى تعريف ميں كو تھے) حضرت عائشہ الله المحضرت كوسنائے: -وَمُنَرِي مِنْ كُلُّ نَبْرُ بِنَالُم وَفَسَادِ مُرْضِعَةٍ وَدَاءِ مَعِيلٍ

وَلَذَا نَظَمْ تَوَالْمُ الْبِرَّةِ وَجِمْهِ بَرِقَتْ كَبُرُقِ الْعَارِضِ المَتَهَلَّلِ

اسى ميں دحمة للعالمان لين تعق يستنبي يهي مجره ہے ب كو كنب خضرا، بعي كہتے ،يس یہیں سے اس کے ساتھی سرت خیٹن اٹھیں گے اوران کے دوست بوبکر فرخ وعرف می ساتھ عیں

وبی ساتھی کجن سے ارتقائے دین اکرمہے كاك صدّيق اكبري تواكفارق عظم السي سُلام بے نہایت ان مبارک آستان پر فرشتے بھی اد بح کرتے ہیان کا آسمانوں پر

وفات المربيت رسول كابيس روش جراع بيجاس سال سے زبادہ عصم سيدة كائنات حضرت عائشه صدّ لفرخ كوآ تحضرت سلى الله عليه ولم ك تها ابنى فورانى صنياء بإشبون سے دُنيائے اسلام كومنوركر كے اردمضان المبارك آبيكى دفات برنمام عالم اسلام ميں قيامت بربا ہوگئ كرم نبوت كى أشمع تابال مُجَمِّكُ كُفَى اور آلِ محدُّ (أزواجِ مُطهِّرًا كُنُّ) كى بزرَّك ترين تخصبت كاسابه

اً تم المؤمنين حضرت أمِّ سلمةُ وفات كى خبرسُن كرمبيئيا خمة بيجاراً تُقبِس كه بـ خداان بررحمت بهيجكه ليغ والدحضرت ابومكرصدي اكبرخ کے علاوہ ، وہ آنحفر می کوسے زیادہ محبو بھیں (سندطیاسی) صَلِقَ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهَا وَرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا پوتكرستيده كاننات كخصوصبت كبرى ال كاعلم كمان كالجمسة البهاس كيم أكالك لياار شاميش كية بيئ شورج كي منبری کرفوت ککھے جانیکے فابل ہواور کرائٹ کمراس پر توجہ دے اخلوص عمل برایو تو دونون ان کا کرنیال سکیلئے دید وافرز کرا [ وہ اپنی مال کے تمام عوارض شلم سے اور دود صیلانے والی دابہ کی تمام بیمارلوں سے پاک ہے۔ اورجب تم اُس کے چبرے کی لکیروں کو دیکھوتو وہ برسنے بادل کی جیکیلی بجلیوں کی طرح چمکتی ہوئی نظرائیں }

بيا سنْعارسُناكرحِضرت عائن رهْ نيعرض كي، بارسُول الإصلّام علیہ وَلم )ان دونوں شعردل کے خلیقی مستحق تو آہے ہیں جضور ييش كربهبت مسرور موسة اور حضرت عائشة على بيشاني حيم لي (مدارج السّالكين مطبوع مصرصك)

میں بیج خصوصیت حاصل تھی، اُس کی وجہ مصلے خوانین آئے ہی کی وساطت کھھ میں خلیفہ ششم امیرالمومنین سیدنامعا ورکیا کے دَورِ حکومت میں گل ہوگیا۔ سے آنخضرت کواپنی ورخواستیں بیش کرتی تھیں (بخاری اببشهادة القاذف اورباب الشياب الخضر بحثى كه أكرخود بنات رسول كوبهي ضرورت بيش آتى تووه ستيده كائنات حضرت عائشه صدّيقه النك دربيع مي اسع بوراكرواتين - جنا بخر بخارى بي حضرت ان كرسا تُق كياتها -فاطرة كايدوا قعة وجودب كدوه البني كمر اليني ليني شومرض على فيكمرايس ماتقس كام كرتے كرتے تھا كئى تھيں اس لئے أيك كونڈى كى درجواست كينے رسُولُ التَّرِيُّا علية ولم كى خدرت مي حاض وليس مكراتفاق سے ماريا بى نہوكى توسيده عائشه صديقة كا ذريعي ابني به دخواست أتخفرت تك يهنجوان (بحارى، اعبل المرأة في بينة جها يزمن ليالفحات الم يهى وجهب كرستيده فاطريز ك شومرستيدنا على مستيدة كائنات مفرت مائنا

أمّ المؤنيِّن كايبيغا ابنيفرزندك كينا

ايمان وعمل صالح كى بنيا وتحسن اخلاق (كيركم كى عمدگى) يسبه ، يايول كميئ کہ ایمان کے شجر مفدس کا بھی وہ تھیل ہے جس سے یہ درخت بیجا ناما با ہے ،اسی لئے نبی اکرم صلی الله علیه و کھنے فرما با:۔

ا كمل المؤمنين ايمانًا مسلمانون مين كامِل ايمان أسَّخُص كا احسنهم خلقاً (ترمذي وغير) يجبركا اخلاق (كيركثر) سي اليهاب-حسن اخلاق (بلندى كبركم )كى ية تاكيداس لي تفى كه حضور فرمايا :-بُعِتْتُ لِلْ تَسِير مَحْسُن الْآخُلَاق (مُؤطّاء ومنداحمدوغيو) میری بعثت اورمیری نبوت کی غرض سی ا خلاق (کیرکٹر) کانشوونما

اوراس کی تمیل ہے۔ اسى كئة قرآن كريم في آج كى اس خصوصيت عظمى كا اظهاران الفاظ ميس فرماباكه إنَّكَ تَعَلَيْ خُنْقِ عَظِيْمِ (١٠) يَقْينًا آبِ اخلاقِ انساني كى بلنديون

كَانَ خُولُقُهُ الْفَدْانِ إِيكِرِرا بِهَا واس كَتَعَلَّقَ سِيدة كائنات عطاء فرمائ امين حضرت عائشه صدّ بقرض في ايك حيو في سفقر مين تمام تفاصيل واطناب كوبون سميط كرركه دبائ حس طرح أنكه كے تل ميس آسمان مع اپنى تمام محفِل م ماه والجم كے جلوه فكن مو-

حضرت سعدين بشام روايت كرنے بين كمين أمم المؤمنين حضرت الم معواج انسابيت

الشر كى خدمت ميں حاضر موا اور عرض كيا يا أمّ المؤمنين استول الترصلي الشر البيوسلم كے اخلاق وعا دات كے تعلق ارشاد فرمائيے كيسے تھے ؟ اس براً نہوں فرمایا کیاتم قرآن نهیس برط صفته و میس نے عرض کیا کیون نهیس! فرمایا :-وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُدْانِ تُولِسِ خَصْرِتِ لَى اللهِ عِلْيَوْمَ كَارِند كَى قرآن بي كايرتونيقي (مشكوة)

بعنی الله رت العزت نے قرآن مجید میں جن احکام کاحکم فرمایا ہے اور من اخلاق وآداب کی علیم دی ہے وہ سے بوری طح آ تخضر بن فی الله علیہ ولم کی اذات كرامي ميس موجود تقے ـ

ها ا حضورً كاكيركر كب تها السفترآن كيونكة آن حروف نقوش كى صورت ميس شرف انسانيت كى انتها ئى بلنديون کاتر عبان ہے اورسیرت محرید ان ہی بلندیوں کا چلتا بھرتا بیکر سے وہی قرآن وہی فرقان ، وہی کیلیسن، وہی طلہ

الله نعالى بم تمام مسلمانون كوستيرة كائنات أمم المؤمنين صلوات الله وليها کے اس ارشادی طرف متوجہ ہوکر قرآن برطصنے سیجھے اوراس برعمل کرنے کی توفیق

ام المومن سيده مفارخ آپ مُرادِرسُولٌ ، خليفهُ دوم گنبدِخضراء كے تبسر خكين ، اميرالمومنين

کابر اشوق تھا.... (بہت سی صحابی تابعی خواتین) ان کے

دائرة تلامده مين داخِل بن " (صحابيات من)

سيدنا فاروق عظم كى صاجزادى ہيں ۔ جب آپ كے شوہر حضرت خنيل في قرآن كوبطور نونه سامنے ركھا گيا وہ سيدہ حضية ہى كے ہاں سے مشكا ياكيا تقيا میں شہادت پائی توست ہیں آنخضرت نے آپ کو اپنی کفالت میں لے الے سیّدہ حفصیّنہ کی بیروہ خصوصیت ہے ہیں میں وہ دوسری ازواج مطہّرات سبده حفصي بهي سبيره عائش صديقي كاطرح غير عمولى قابليت الميسي ممتازين اوربنت فاروق عظم اس مقام بينفردا ورنمايان بي والى خاتون تقيسٍ معلم الطم الصحكة ج كميت كادرس لے كريمبيشه اسى نشر وفات سيده حفصت نے كمي امير المؤمنين حضرت معاوي كے دورِ خلافت مي اشاعت میں سرگرم رہیں ۔ جناب نیاز فتحبوری اپنی کتاب صحابیات میں وفات ياني سن وفات بقول بعض هي ما وربقول دومرول كريم هم تقار " حفرت عفط بهت مجعدار خاتون قيس ان كوتعليم وميم

# ﴿ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ سِيِّدِهُ أُمِّ جِيدِيثُمْ

آب مجابراس لام سيّدنا ابوسفيان اموى كى صاجرادى اور كاتبوى

حضرت حفصت کی احادیث میں آباہے کہ ازواجِ مطرّات میں سید حفظ امیرا لمؤمنین سیدنا امیرمعاوی کی بڑی بہن ہیں۔ خدمت وسراتى است زياده فن كتابت كى مابر تقيل ـ اس زمانه ا ابية والتحضرت ابوسفيان أورسونيلي والدة حضرت من كرك إسلام لانه يركس تو تفانهيں اس كئے بوتخص تھی قرآن مجيد كى نشروا شاعت ميں حقا ہے بہت پہلے آپ ايمان لے آئی تفيس اس كئے آ بكي شار السّابقون الاقراد ن ميں لینا چاہتااس کے لئے فن کابت میں مہارت بنیادی چیز تھی۔ اسی ضرور کے آپٹے نے اسلام کی خاطر بڑی تکالیف برداشیت کیں اور حبے قریث کی بيش نظرستيده حفصة ن حضرت شفاً وبنيت عبدالله سعن كتابت كانعبا منختيان زياده برهكيس تواسخفرت في الله وليدوهم كارشاد كم مطابن داماد ما صل ي جس برآ تخضرت في الله عليه و لم في سرت كا اظهار فرمايا (الودال رسول سيدناعثمان رضي الله تعالى عنه كي قافله كي ميا تع مبسر بحرت كرسيس. كتام الادب، متدركط كم جلد جهار) پهراس صلاحيت ك دريع صرت حفي وبال جب أن كي شوم كانتقال موكيا توسيدة تنها كوئين، برديجيكراورسيده كي نے قرآن مجید کی کتابت و اشاعت میں بوری سر کرمی سے صله لیا۔ یہ وجہ کا یانی قوت واستقامت اور ہا دجودعرب کی شہزادی ہونے کے (کیونکہ ان کے كددامادرسول ذى النورين حفرت عثمان في حبب ابين دور فلافت ميس والدسيّد ناابوسفيان سردار قريش تقي) اسلام كى خاطران كى بجرت وفت رباني كوسركاري خرج برقرآن مجيد مهياكر في متروع كئے تواس وقت بھى جس نسن سے متأثر موكز الخضرت كى الله عليد قرقم في شا و مبشه نجابتى كى وساطت سے

كَامِ الجهاد، بب فتح مكر سيرالقتحاية مبدمهم اس کے بعد اُنہوں نے باوج دبڑ صلیے کے اسلام کی ضدمت میں انتہائ اس نكائ برابوسفيان كى مسرّت إروايات بين م كجب ابوسفيان كركرمى سيصته ليا اورانتركى راومين وه شجاعت واستقامت دكها فى كهابد دوست اوردهمن اس کااعتراف کرتے رہیں گے۔ (اصابہ ملددوم صف

ستراه كى بركت سے م ياكتانيوں اس طح اس نكاح كى وجه سے سيد كا ك است المست والبني أمّ جيب كي عرزواقارب لمان ہوئے بعدیں وہ اسلام کے سے صغیم اور انتہائی جانباز خادم ثابت ہوئے ابوسفيان كااستقبال يهى وجهد كرحب ال واقعه كے بيك وه اپني اورسترسال سے زياده عصدتك كو وبراور وشت وجبل ميں المتركى كبريائي اوراسلام كى سرىلندى كانعره لكاتے بے سے

دونیم ان کی مفوکرسے صحراو دریا سم الريبالاان كى بىيت سالى

یہی وہ طیم ہیروہیں جن کے کارناموں برفخ کرتے ہوئے علام اقبال

نے بارگاہ البی میں عض کیا تھا:-خشكيون يركمي لطنة كمعى درباؤل يس تعيميس ايك تميم معركه آراؤن دىن دانين مى يورك كليسًا دُن سى كمى افرىقد كے بيتے مخے محرادُن ميں

نقش توحيد كابردل بيطما يامم في زبر حنجر بھی بیسیفیام سنایاتم نے كسف من اكباآتن كده ايان كوا كسف ميزنده كيا تذكره يزدان كوا ت يه مين آپ كويبنيام كاچ ديا اورائفيس مدينه منوّره (جهان آڳ ٻجرت فرما

(جوابھی تک ایمان نہیں لائے تھے) اس نکاح کی اطلاع ملی تواس برانہوں ایک نے اظہارمِسرّت کیا اور کہا :۔

"بررنعنی صنوراکرم ) وه جوان مرد مے جیے سنگست نہیں وى جاسكتى " (مستدرك كم جلدجهام، طبقات ابن سعد (اردوكمة أشتم صالحات وصحابيات مستل)

صاجبزادی سبده أمِّم جبیب السيملن مدينه منوره آئے تو آخضرت في الله عليه وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا اور ٹریٹاک خبرمقدم کیا۔ (اصابہ فی تیسیزالصّحالیُّ جہمًا) ابوسفيان كاقبول اسلام ابج ونكسردار قرلين ابوسفيان كى رسول أكرم صلی الله علیه و تم سے رشتہ دار کی ہوگئی تھی اس لیے مسلما نوں اور قریش کی محالفت رفته رفته دسمی بله تی میکی آخرایک وقت وه می آیاجب ابوسفیان بجائے سردار قربیش کے سلمانوں کے رامنا ہوگئے اور صحابی ہونے کی وجہ سے نتام مسلمانوں کے بزرگ اورمحترم بن کئے اور انہوں نے وہ عظمت وبلندی حاصل ى كرفت مكتر عصوفع بررسول أكرم على الله عليه ولم فاعلان فرما ياكه:-" خدا کے گوخانہ کعبہ کی طی جو خص صرت الوسفیان کے مكان مين داخل موكيا وه هي امن وامان بإملية كا "رضي ملم

يدنامعاوي كيك دورخلافت ميس وفات بائى - رضى الله تعالى عنها -نوعِ انسان كوغلامى سے چيرايا ہمنے ﴿ أُمِّ المُومنين سيّده سودة کا ہجرت سے تين سَال قبل رسُّولُ الله الما المؤمنين سيده زينك إبنت خزيميه سيد مين آنحفر سكاة مئے توحید کو لے کرصفت جام کھرے الیہ کم کے زیرسایہ آئیں اور جندماہ بعداسی سن میں دفات باگئیں۔ کوہیں دشت یں ایرتراپنیام بھرے اور علم ہے تھو کو کہی ناکام بھرے والم المؤمنیان سیدہ اُتم سلم اسلام میں سرور دوعا لم صلی الشولیہ دشت تودشت بی دریابی نه هوشیم نه می اور ایسی به بین اور ایسی بینی اور ایسی بینی بینی اور ایسی بینی بینی اور ایسی بخ ظلمات میں دور اور کی کی در ایسی نیسی بینی بینی بینی اور ایسی بینی بینی بینی اور ایسی بینی بینی بینی بینی بی (بانگ درا شکوه) کام المؤمنین سیده زین این استیمین است کان اندنبوی عض يې وه بين جن كى وجه سے سارى دُنياميں اسلام بھيلا اورتسام لين رونن افروز ہوئيں اورستا عديب وار آخرت كى طرف روان ہوگئيں۔

ال أمّ المؤمنين سيّده يمون الني كيمين المربيت رسول موني

كون ى قوم فقط بيرى طلبكاروكي اورتير عدائ زحمت كش بيكار مولى الى كواه اوركتب احاديث اس كى شابرعا ول بير -كس كى شمىنىرجها نگيرجها ندار بوتى الله كسى كاكلىرسے دنياترى بيلاموئى النات دندگى كاس كابدرس وكيفكراس بابركت خانون في جوسردار عرب منفك بل كرك هُوَالله المَدْكُمِنفَ

صفحهٔ دم سے ماطِل کومٹا یا ہم نے تركيب كرجبينون سے بساياته في تيرے قرآن كوسينون سے لگا باہم في اللہ عليدة لم كى كفالت ميں آئيں اور واحد ميں رحلت فرما كئيں۔

محفل کون ومکان یں تحروشام بیرے

برعظوں برقرآن كا بھريالہرانے لكا يم سلمانانِ باكستان برتوان كاخاص حلى في المؤمنيين سيده جويريني الصطيميس بيت رسول ميس وأخِل ب كرانهى كى بركت سے م نوراسلام سے روشناس اورسعا دے ايمان سے بوليس اورات ميس انتقال فرماكئيس -فیض یاب ہوئے ، کیونکہ صفرت محدّب قائم انہی سیدہ أمّ جبیبً كرشته دار ن أمّ المؤمنین سیدہ صفیق اسے عمیں مامن بوئ سے مسلک أموى طفاء كى طرف سے يہاں حق كا نعره بلندكر في اورا سلام يعبلا في كيك اوررمضان من عدمين آنخفر م كالشرعلي ولم سے مامليں -

بهرصال يه نكاح بهت مُبارك اورانتهائي تيج خيز تابت موا، يايخ الله كاخرف ماصل كيا اور التعظمين رفعت يخت علبين موئي -

4

اور ما لم كالمجيح طريقة البيرارت و فرمايا: -آ مکھوں میں آنسوہی، دل یے مم ہے ان العين لتدمع وان أوراع ابرابيم ترعفراق كالهميس القلب ليحزن وانابفاقك سخت رنج ہے گریم کوئی الیی بات يا ابراهيم لمحزونون ولا نميركبي كرجوم ايدرت كوناليندمو نقول مايسخطالرب ؛ (فتح البارىشيح سجح بخارى) وفات إسيده ماريم فاميرا الومنين عمفاروق اعلم كالموفيان ميسها مين وفات بإنى اور البي محرم آقاس عباملين وضِي الله تَعَالَىٰ عَنْهَا -يَصِين وها بل بيت رسول ( ازواج مطهّرات ) جو تحكم قرآن ( وَ أَذُو الجُهُ \_ جن كااد في احترام فرض \_ جن كارشادات كى ميل لازم \_اورجن سے حسن سلوک واجب ہے ان کی شان میں گئتا خی کفر ان کے احکام وارشادات کی نافرمانی معصیت ۔اوران سے بے رُخی اور بے توجبی جرمِ عظیم ہے اگرجنت ماصل كرنى بتواس كاآسان ترين طريقدان كفش برارى م كر اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الدُّمَّ هَات (جنت مان ك قدون على موتى م)

ا أمّ المؤمنيين سيّده مارييبطرية المايخ كامشهوروا قعه م كالمخفظ صتی الله علیه ولم سے جدّا مجدستدنا ابراہیم علیالسلام کی ایک زوجرت بدا ا جره معركے شاہى خاندان كى خاتون تقيس اس قديم تارىخى تعلق كى سجد اور انحکام کے لئے مقوت شاہم صرفے اپنے شاہی خاندان کی ایک فردستد ماريم كواسي طيخ الخضرص في الشرعلية ولم كي خدمت مين بيش كياجس طح سيد ابرأتهم عليلسلام كى خدمت مين اس دورك شاه معرف سيده ماجره كوبييا كيا تفا (سيرة ابن كيرمطبوع معرملدهام متن اوريون سيره ماري آنخفرت كا ازواج مطرّات ميس شامِل موكراً مم المؤمنين كے خطاب كي ستى موكئيل كي حضورتی الشرعکی وکم کے سبدہ ماریہ سے اسخفرت کی استرعکی وکم کے جوتھے صاحبزا دے ایک صاحبزا دے پیدا ہوئے تھے جن کانا اُمَّا الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُحْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمَالُ اللَّهُ اللّهُ حضور نے اس تاریخی باددہانی کے لئے ابوا هیدر کھا تھا مگروہ سجین بى ميس انتقال كركئ ـ نبى صلى الشرعلي وكم في حب آخرى وقت بي أن كودىكيفاتوقه سانس حفوظ يسي تقي بضور سقى الترعلية ولم ني أن كوكودمين / أنتهايا اور فرمايا :\_

یا ابراهیم لانعنی عنك بینے ابراہیم امکم البی کے سَامنے من الله شیماً۔ ہم تیرے س کام آسکتے ہیں۔

به متدرک عاکم جلد جہارم ص<u>۳۸ بر</u>م " نشر تزوج دستول الله ما دیة بنت شمعون وهی اتنی اهداها الی سول الله المقوض صاحب لاسکندریة نیز دیکھے احمد بن بعقوب بن واضح کی تاریخ بعقوبی ، ذکر ازواج مطبرات می میری سلم این این انتقاب تری باب بن آنخفرت نفان کے اسطینی دکھودانی کالفظ استمال میا ہے۔

والده محرم جناب آمن رسول كرم صلى الشرعلية ولم كى دوآل ده ابل بيت مطترات ٧ ـ أمّ المؤسين سيده عائشة صفي بنت في البُرُ أم المؤمنين سيده خديجرخ ٧- وأم الومنين سيرة أمّ جينم بنت الوسفيال وأتم المومنين سيده حفض بنت فاوق عظم ١- أمّ المومنين سيده زينية (أمّ السَاكين) ام الومنين سيده سودة . أمّ المؤمنين سيده أمّ سلمرة ٨- مم المؤمنين سيّده زين (بنت عش) أمم المؤمنين سيده جويريي ١٠ مم المؤمنين سيده صفيه أُمُ المؤمنين سيده يموندخ ١١. أمّ المُومنين سبّده مّارقيبطيه و حضرت قاسم (بچين مين وفات يان) ١- سيده زين الل سية الوالعا أولاً موى ٢- سيده رقية المربية عمان عني أمرى و مضرت عبدالله ال ٣. سيره فاطمة الم بيت على التي و حفرت طيتب (طام) " المحضرت ابراسيم ٧- سيده أم كلتوم الربية عمان في موى رشول الشرى نواسيان برشول الله كي نواسے ١- حضرت أماميم بنت حضرت الوالعاص أموى حفرت عَلَى زينبى بن صرت الوالعائق أوى . حضرت عبدالتُدُرُّن صرت عَبَان عَنيُّ أموى ٧. حضرت أمّ كُلتُومٌ بنت حضرت على التمي الم حضرت حسن بن حضرت على بالشمى ۳. حفرت زمین بنت رر ر ا م حفرت رقیة ابنت ، ، ، الم حضرت مين الله رسول التركيم مرريت ا جناب عبدالمطلب (حضور كه مادا) ١٦ جناب زبيرين عبدالمطلب (حضور كم طريح إ) رشول الترك مسلمان جحيا امداللد (شرخدا) وسيدالشهداء (شهيء عظم) ٢- محتافظ رسول ، ابوالحن لفا، مضرت امير حمزة حرت عتاس ج

آییئے، ہم اپنی عظیم ما وُل کی وصیّت ونصیعت کو جو قرآن مجید کی صورت میں آج بھی موجود ہے اور ان سے اقلین فرزندوں (صحائب کرام ضوان اللہ تعالٰی اور ہے اور ان سے اقلین فرزندوں (صحائب کرام ضوان اللہ تعالٰی اور ہے اور ان سے اقلین فرزندوں (صحائب کرام ضوان اللہ تعالٰی مقدس اور میں کے حالات کو لینے لئے کہ ماؤں کی برکت سے ومنیا وا خرت میں لینے لئے سامانِ جنت مہیاکریں ۔ اُمُ المؤمنین سیدہ ضویعہ عظیم ماؤں کی برکت سے ومنیا وا خرت میں لینے لئے سامانِ جنت مہیاکریں ۔ اُمُ المؤمنین سیدہ ضویعہ



رسُّولُ التَّصِيُّ التُرْعِلَيهُ وَلَم كَ اوَّلِين رَفيقَرُ حِيات سِيِّره خديجَةُ اوراُن تين المبِب کا بومجا ہرصحابۃ کی بیٹیاں ہیں، شجرہ نست پیش خدمت ہے جس سے بیک نظر معلوم موجائے گا كرحضور اكرم صلى الله عليو هم اور إن ا زواج مطهر الت كا كتن فرببی خاندانی تعلق ہے ( از رحمة المعالمين جلد دوم مؤتفة قاضى سلىمان مصور بورى ) ریاح عبالعاي م حضرت ابوقحافه

حضرا بوسقيان وي

خطاب

حضرت عمر فارق

رسول الشرك داماد ير ول المنت المصابي خسر ا۔ حضرت الو بكرم ترأي أكبر ا- حضرت ابوالعاص أموي ٢. حضرت عثمان ذي التورين موى ٢ حضرت عمرفاروق اعظم رخ المحصرت الوسفيان أموى الم حضرت على باشي عان خلفائے راشرین م<u>ص</u> ا- حضرت الومكرصديق أكبرين ٧- حضرت عمر فاروق الظمية ٣- حضرت عثمان عنى رخ اموى المد حضرت على الشمى ۵- حضرت حسن بالشمي ا در حضرت اميرمعاوية أموى شرة مبشرة صعب ١- جانين ركول حفرت او كممة باكرم ٢- مُرادِر عُولُ حضرت عمرفاردق عظم م ٣ ـ ذى النورين حفرت عثمان عنى أموى ٧- الوتراب حفرت على باشى ۵۔ محاری رحول حفرت زیریم ٦. حضرت طلحةُ الخير ٤- اين الاستابومبيده بن الجراح رم ٨. حضرت عبدالر حملي بن عوف ١٠ حضرت سعيدين زيد (حضرت عريز كهبول) ٩- فائح ايران حفرت سعدين ابي وقَّاصٌ ا حضرت عبداللرين عباس (رسول اللرك حضرت الوالوث انصاري (ميزبان رشول مدينة ا س سے پہلے جن کے ہات ورقیام فرالی) چازاد بعانی) حضرت عبدالترش عمرم حضرت عبدالتدين زبيره حضرت الوموسى اشعرى م اميريزيدين معاوية حضرت مندية (حضرت معاوية ك والد) حضرت أمّ بانى رخ (حضرت على كى بين) ول التركي غيرسلم يحيا ٢- عبدالعزى (ابولسب) ا. عبدمنات (ابوطالب)

## ایک ضروری وضاحت

اس كتاب مي جمال جمال لفظ فدا آيا سے و بال الله يرصا جائے لفظ خدا "الله" كى يورى غائندگى نبيس كراكيونكم يرغير الله كے لئے جي استعال ہوتا ہے جسے فداوند لغمت بادشا ہول کے لئے ، فدائے سخن ادب اور عدر دمنان الم شعرام کے لئے ، خدا نے صفائی سرکوں کی صفائی سے متعلق علم کے لئے وغيره وغيره - خداكى جمع بھى أتى ہے جبكه اللّٰكى كوئى جمع نہيں - خدافارسى ذبان کا نفظ ہے جوہر مڑے کے لئے استعال کیا جاسکت ہے لعبض نداہے۔ یں دو شراؤل کا تصورہے ۔ نیکی کے خداکو خدا نے بردان اور بدی کے خدا كوفدائے اہرمن كها جاتا ہے جبر الله ايك ذات كے لئے محفوص ہے ن اس كى اس العالي المع المع مع موتى م اورني غير اللك ك التعال موسكت ب لفظ الله الله الله الله الله الله الله وصدانیت کاصیح تصوریدا بوتا ہے عظمت ،بزرگ اورکبر بائی لفظ اللہ سے ظاہر بوتی ہے وہ فداسے نہیں ہوتی ۔ اللہ تعالی نے قرآن میں اپنے لئے ہی لفظ استعال كى بے ۔ چنانچر اللہ كے لئے لفظ فداكا استفال اس كى صريح توجين ہے اس سے اللہ کا ایک ہونا تابت نہیں ہوتا اور شرک لازم آیا ہے اللہ ہیں اس شرے محفوظ رکھے اور تونیق دے کہم ائنرہ "فدا" کی بجائے اللہ کا استعال اینے اویرلازم کرلیں ۔ آین

دوار دره مطرات

خاتم المعصة بي رسول كرم الى متعلية لم ك ده مارة الم بجية عظم اجن م تقريد كواس سالمين

نام زوج مطبره سال نكاق سال وفات ٣ سال قبل أنجرت ا۔ أُمّ المؤمنين سيّره فديج رضى الله عنها ٢٨ سال الله التي ترت أُمِّ المؤمنين سيّده كالنّاحضة عالمنه ملقيم ٢- ض الله عنها، بنت جانشين رشوك ملي فاقل حفرت الوكرسة لي أكبرهي الشرعند س. أمّ المؤمنين سيّده سوده رشي الشرعنها ٣ سال ال جرت ٥- أم الموسين سيدوريب (بنت فريد) صالتاعيا 209 من أم المومنين سيّدة أم سلم رضي التدعيدا ٤- أم المومنين سيده نينب (سِنتَهُ بن) رضافتها P. P. ٨- أم اللومين سيده ويريه في التاعنها N. 07 اُمْ الْمُومِنِين سَيْده أَمْ جِمِيد رَضَى اللّهُ عَمْ الْمِنْتِ كَاللَّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَنْدَ اللّ عَالَمُ إِسْلام سَيْرِ نَا الْوسْفِيانِ الْوَى وَتَى اللّهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ ع w C.C. الما أمّ المنين سيده صفيه شي الشرعنها 200 21 ال أمرًا الومنيان سيّارة شونه رضي الله عنها

210

١٢- أمّ المومنين سيره ماريقبطيه رشي المترعنها

(اداره)

#### سَالُم برنخ \_\_\_ كياه؟

حَدَّ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ : آخُبُرُ فَا مَا لِكُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بِنُ أَنِي بُكُرُ عَنْ إَبِيهِ عَنْ عَهُرَةَ بِنْتِ عَبُدِ الرَّحُنِ آنَهَا آخُبُرُتُهُ اللهَ المَيْعَت عَائِسَتُهُ رَضِي اللهُ عَنْهَا زُوجَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ : إِنَّهَا مَرَّ يَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُو دِيَّةٍ يَبِلِي عَلَيْهَا ٱلْبُلُهَا فَقَالُ إِنَّهُ مُ لَيَبَكُونَ عَلَيْهَا وَ إِنَّهَا لَتَعَذَّبُ فِئُ قَبُرِهَا ۔ (صَّلَى اللهِ الْمِن الرَبِهِ)

عبدالشرب بوسف ، الک، عبدالشرب الی بی اله براعر و بنت عبدالرفن سے روایت کرتے

اس عرف کہ کرحفرت عاکشر زوج بی صلی النظیہ وکم کو ذوائے سُناکر رول الشر ملی النظیہ وکم ایک

یرودی عودت کے پاس سے گذرے کر اس پر اس کے گھروائے رویسے تھے۔ تو آپ نے فرایا کہ

یہ لوگ اس پر دورہ ہیں اوراس عودت کوتر و برزخی میں عذاب دیا جار ہے۔
وَمِن قَدَا لَيْ مَعْ مَرْفَحَ عَلَى لَيْ مَعْ يُعْدَدُن وَ اللّهُ منون)

ترجمد اوران کے پیچے پُردہ ہے اِس دن تک کراٹھا کیں جائیں د تفسیر عُفانی اِسِی اِسِی کیا د کھاہے ہوت ہی سے اِسقدر کھراگیا۔ آگے ایکے بعدایک اورعالم برنٹ آ آ ہے جہاں بنج کر دنیا والول سے پردہ میں ہوجا آ اور آخرت میں سامنے نہیں آتی ، ہاں عذاب آخرت کا تھوٹر اسا نو شرسا منے آ اسے جس کا مزاقیا مت سی حکمت ارہے گا۔

وس عالم برزق کی مزید وضاعت داکر اسراراه رصاحب نید بی فرائی سے آصل میں اعفاقر استیار به عالم برزق کیلئے بی در کو علیم تعداد والیے می توگوں کی ہے جو دبیدرگ دنن کئے جا تیری اورائی ایک فی فی فی ترکی استان ہے عالم برزق کیئے جو دکھ علیہ استان کو جا وہ عادہ 10 کا استان کے اس الیقے سے واقعت تھے لہذا اعفاقر میں استعال ہوا لیکن اس سے مراد ہے عالم برزق یہ یا جا کہ شخص بمذر میں خوق ہو کو در ایور اور حصر ہے 11 میں عالم درف کو استعارة "قرب تعمیر کی گیا ہے ، چا ہے کہ شخص بمذر میں خوق ہو کو دا جو اور بوسکتے ہے کہ سی در ایس عالم درف کو استعارة "قرب تعمیر کی گیا ہے ، چا ہے کہ شخص بمذر میں خوق ہو کو دا جو اور بوسکت ہے کہ سی در ایس عالم درف کو استعارة "قرب تعمیر کی گیا تو اور ایک درف اور ایس کو تا درف کا در کا درف کا درف کا در کا درف کا در کا در کا درف کا درف کا در کا درف ک



The thought with the r was the way the second of the second before the reflect collect or Orange or White carry the contract of th approvide and a second Will to be the second of the second Line Carrier Commence 621/44 di 76500 di 76500

والط كيلة به المنظمة ا

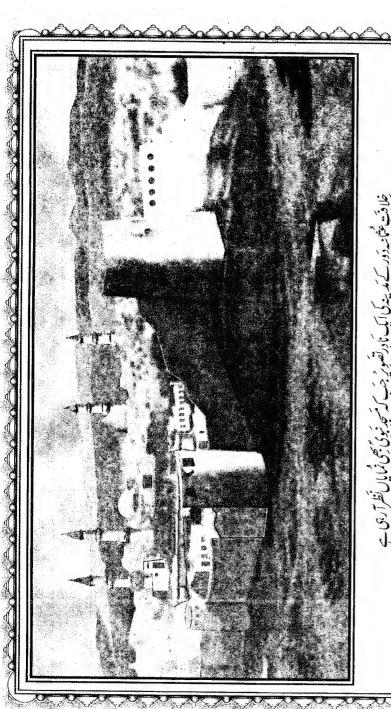

#### يَوْمُ الْحِسَابُ يَعْنِ قِيَامَت ك دِن جزَاءِ وسزَا كافيصَلَه وا

# ممحتاج دُعاء

میرِی وَالِده ماَ جِده وَ کیمَه اِ قَبِال (مَرَحُومه) زوجه شُخْ عَلا وَالدِّین اَور میرِے جَعالی شهبیل اَ کبَر شَخْ مَرحُوم وَمَغَفُور کی اللّٰدرَبُّ العَالِمِین مَغْفِرَت فَرَ مائے اَورائی جَوارِرَحمَت میں اَعلیٰ واَر فع مُقام عَطا فَرَ مائے۔ ( آ مِین ثُمَّ آ مِین) اَحسَنْ عَبِاسِ

# اهل بیت رسول آورتندن مادند وال

عُزَيْر إَحْمَلُ صِلِّيقِي





ير القال

کہتا ہُوں وُہی بَات سَمِحتا ہُوں جِے حَقَّ لَئِنَا ہُوں اِجے حَقَّ لَئِنَا ہُوں اِجے حَقَّ لَئِنَا اللہ مسجد ہُوں نہ تہذیب کا فَرَزَند اَئِنِیْ بھی خَفَا مُجھے سے ہیں بَگائے بھی ناخُوشُ مِین زہر ہلا ہال کو بھی کہہ نہ سکا فَنَدُ

(القال)

## فهرست

| 115  |                                  |     | ا<br>على الر | Y A PLANET A              | jeji |
|------|----------------------------------|-----|--------------|---------------------------|------|
| ۳۸   | عَلَى الله ہے ( نَعُوذُ بِالله ) | 14  | ٧            | اَبْلِ بَيْتِ رَسُولٌ     | 1    |
| ۳۸   | عَلَى وَلِي ہے                   | ΊΛ  | ٨            | تَعارفِ مَوَلِّف          | ۲    |
| ٣٩   | پَهلااِسلاَمِيكا کج              | 19  | 9            | ٱللِ بَيتُ مِا نَجْ تَنَ؟ | ٣    |
| ٠٠   | زَنانه كَا كَلِ                  | 1.  | ۱۳           | نِفاق کی جَڑ              | ٣    |
| ۲۳   | مُحَكُّومَتِ إسلامِيهَا قَيَام   | 11  | 14           | أبل بَيتِ عَلَىٰ          | ۵    |
| ماما | جَنَّكِ أُحَد                    | **  | 14           | بحِبَنِ کِ اللِ بَیتُ     | ٧    |
| 40   | جُنگِخَندَق                      | 71  | 19           | آپ کی ترکیت               | 4    |
| MV   | نئ حِكمتِ عَمَلِي                | 414 | ۲٠           | جَوَانِي كَ أَلِل بَيتُ   | ٨    |
| ۵۰   | صُلح مُدَيدِب                    | 10  | 77           | المحمد                    | 9    |
| ۵۱   | فتح خَيبر                        | 44  | 10           | آپگاذَرِ بعِهُ مُعاش      | 1+   |
| ۵۲   | فَتْحَ مَكَّهُ                   | 1/2 | 14           | اً ہم فِر مددارِی         | 11   |
| ar   | مَنزِلِ مُراد                    | M   | 19           | كَام كَى ٱبْمِيت          | Ir   |
| ۵۵   | آخِرِی خُطبہ                     | 19  | اس           | آ زمائش کا زَمانه         | 11   |
| ۵۸   | سندِ خِدمَت                      | ۳.  | ٣٣           | عقدِ ثَانِي               | in   |
| 4.   | بَازْكَشْت                       | ۳۱  | 44           | ر اجرکت                   | 10   |
|      |                                  |     | ٣٧           | جَنگِ بَدر                | 14   |

نام كِتاب أَبْلِ بَيتِ رَسُولًا أَورِ حِقِينَ آلِ فُحُرُّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مُعَلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّ تَالِيف مَنْ إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِّمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُعَلِّمُ عَلَيْكُوالِ عَلَيْ اللْمُعَلِّمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوالِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُم



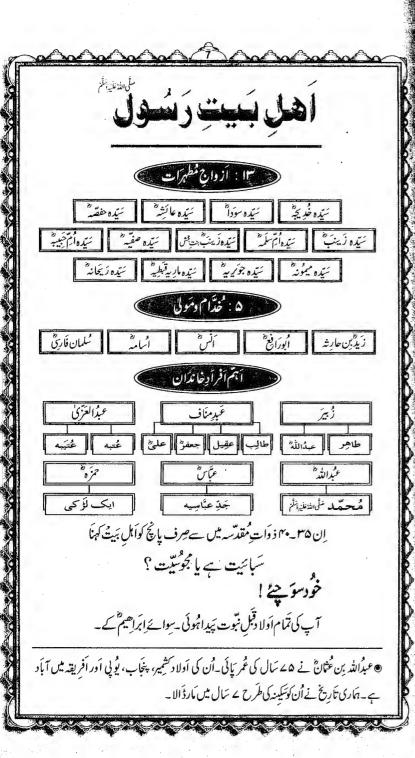



# أَبْلِ بَيْثُ مِا نِنْجُ سُنَ؟ .

ایک کِتاب مَوسُومه "معلوُ ماتِ جعفرِيه" إتّحاد بَيْن المسلمين كے جذبہ سے آج كے علمي اور عقلی دور میں یا کیتان کے مسلمانوں کے لئے شائع کی گئی ہے اِس کا دُعویٰ ہے کہ شیعہ اور مُعاش کے لئے شُعبہ دِین پندنہ آیا۔ اَنگریزی تعلیم کے لئے آپ چپا کے پاس حیدر آباد 🚺 🎁 سُنّ دونوں کے لئے قابلِ قبول ہوگی ریونکہ اِس میں تَبرّیٰ وَتَقَیة (جُموٹ اور گالی) سے زیادہ تولا ( شخصیت برسی ) پرزور دیا گیا ہے مثلاً ایٹے بی تن پاک کے بارے میں لکھتا

أبلِ بيتِ رَسُولٌ وه مُقدِّس جَسِين إلى جو يَاك طاهر ومعصُوم مِن الله بين إن ذوات

مُقدِّسه کے نام یہ ہیں،

- ه حضرَت مُحتمِّ مُصطفيٰ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَٱله وَسَلَّمَ
  - عفرَت على عليه السَّلام
  - و حفرت فاطمة الزمراسلام الله عليها

    - @ حضرَت إمام حسين عَليه السَّلام

ا نہی ذواتِ مُقدِّسہ کو پنجتن پاک بھی کہا جاتا ہے، (صفحہ ۲۵۲) پڑھے لکھے شنّی کواس پر

اِعتراض ہوگا کہ،

🕡 ہَمارے رَسُولِ مَقبُولٌ کے نام کے آگے مُصطفے کیوں کِلمقارسُولَ الله کیوُں نہیں کِلمقتے۔ کیا اُن کی رِسَالت کا اِظہار ضرُوری نہیں۔

#### تعارُف مُولِف

\_0A0A0A0A0A

عُزَيْر احَدصد يقى مَرْحُوم كَرِنشة ٢٠ سال سے إسلاميات يرتحققى موادفراہم كررہے تھے۔إسلام يَرْجُمُي أَثْراَت كي نشِان وبئي أُن كا نصبُ العَين تھا۔ يُو بِي كِمَشَا تُخانه مَا حول ميں ا 1919ء میں پیدا ہوئے۔ اِبتدائی عربی وفار ٹی تعلیم خاندانی روایات کے مطابق گھریر ہوئی۔ وَالِدِينِ كَى خُوا بِشَ تَقَى كَهِ عَالِمِ وِين بَنِينِ أور دِيو بَندے فارغ التحصيل بول \_ممران كوكسب د کن چلے گئے اَوراِنٹرتک پڑھ کرنظام ریلوے میں ٹلازمَت اِختیار کر کی شقوطِ حَیدرآ باد کے بعدو ۱۹۴۹ء میں پاکستان آئے اور ایک تیل مینی میں ملازم ہوگئے۔

1940ء میں محمود احمد عباسی کے ساتھ آحیاء دین رَسُولٌ عربی میں سرگرم عمل ہوئے۔ ملازِمت كساته كثرت مطالعه أورتعنيف وتاليف كمشاغل في بعدارت خراب كردى لیکن اُن کے جَوش وشُوق میں فَرق نَه آیا۔

مَوصُوف إظہارِ حَقّ كے لئے الفاظ كِيانے أور گول مَول باتيں كرنے كے قائل نہیں تھے۔اُن کی کِتابوں سے فِرقہ رِیست مَولو یَوں کی زَبان طعنَ بَندہوگی اَورنو جوان نسل کو وه حقائِق مِل گئے جن کی اُن کو تلاش تھی ۔اسلام اِتّحاد کا داعی ہے اور اِتّحاد صرف تو حید یر ہوسکتا ہے آ ثارے ظاہر ہے کہ ساری ڈنیا کے مسلمُ انو کو مُتحد ہوکر اِسلام کا بُول بالا کرنا ہے۔ یہی وجد ہے کہ موصوف کی کِتابوں کی ما نگ آندرُون وییرونِ مُلک سے آرہی ہے اور انہیں باربار شائع کرنے کی ضُرورت پڑوتی ہے۔

الله تَعَالَى أَنْهِيل جنّتُ الفردَوس مِين جَلّه عطاً فَرِمانے ، آمِين \_

احسن عماس

صیح ہو کیؤنکہ ضُرُورت ہے زیادہ خطابات اُور القَابِ لَگانا ، غُلاماً نہ اَور مُشرِ کانہ ذِبِنیت کی عَلامَت ہے۔ آزاد قَو میں اِنسان کو اِنسان ہی رکھتی ہیں۔ خُدانہیں بَناتیں۔ اَور غُلام قَو میں جَانُورُوں كُوبُهِي خُداً بَنالَيْتِي بِين، جَلِيهِ بِنُدُوكًا ئِے َبَندرسَانُپِ اَورشَير كُواَ بِنا خُدا سَجِيتے بيں۔

الله كأشكر ہے كہ آزادى كے بَعد ہَارے مُسلّمان بَعَالَى سَوچنے اَور سَجِھنے كَكَ ہِن لُوچھتے إلى بين كدابل بيت رسول مين صِرف يَا في ذوات مُقدِّسَه يُون اَبِمْ مُوكَيْن،

- کیا سیّدہ خُدیجہ یَعْنِی فاطمہ کی والدہ مُحترمہ آبل بیت اَطہار میں شامِل ہُونے کے
- و حضرَت فاطِمةً كى دُوسرى تين بهنين، سَيّده زَينَ "، رُقيةً، أُمِّ كُلُومٌ أور حَار بَعَالَى، ا تَاسِم، طاهِر، طيَّب أور عبدُ الله ذواتِ مُقدِّسه مين كيول شَار نهين موتـــ
- و حفرت حَسِينٌ كَي سِكِي بهنين سَيّده زَينَكِ أور أُمّ كُلُومٌ جوسَيّده فاطِمة كَ بَطن سے ا تھیں،اُس جا دَریا کملِی میں آنے سے کیوں روکی گئیں؟
- الله كارُولُ الله كارُ وَاجِ مُطَبِّرات دِن كَي يَا كَ اورطهارت بِرِقُر آن كُواَه ہے، جِن كَي عَظَمَت الله كار اور حُرَمت کے لئے قیامت تک آنے والے مُسلّماً نوں کو گھم ہے کہ آپی ماؤں سے زیادہ اُن ك تغظيم أور إحتر أم كرو-

تو أن مُقدِّس وَمُحرِّم مَهستيوَل كوا مَلِ بَيتِ رَسُولٌ مِين كَيُول شَارَبِين كيا جَفُنور كي أزواجٍ مُطهَرات ميں جواُمّت كي مائيں ہيں، بَعَلاسَيّدہ عائيشہ صدِّ يقّدُ، سَيّدہ حَفَقْلُه اَورسَيّدہ اُمِّ حَبِيبٌ لَعَيْ البُوبَكِر، عُمر اور اَبوشفياَن رضوان الله الله الله عليهم كى بيثيوَل كوأس جادر ميس كيسة آنے ديتے: قُر آنِ عَيم بَتلاتا ہے كرنُوح "كى قَو م بھى آئے يَا في بُرُرگوں كو پُوجِي تھى ، جب أن كو

🚳 حضرَتُ على كوعليه إلسَّلام كيُول كَلِيمّا جا تا ہے، كيا وہ رَسُول منے \_اُن كو رَضِي اللَّه عنهُ يا كرَم الله وجهه كيول نهيل لكها-

@ حضرَتْ فاطِمه كِ آكِ سَلاَمُ اللهُ عَليبَ الكِقابِ توالله أَن كوسلاَم كرتا ہے، إس كا

@ حضرت حسن كآكے بيتھے إمام أور عليه السَّلام كيول نہيں!

هُ حُسِينٌ كانام احِرَام عَلِيهًا م كيابيةً سُنَّ عَ أَفْعَلَ تَعْ مَرْصَا حَب بِيَعْصُب كَي باتیں ہیں۔ کتاب کا مقصد شِیعہ تی اِتحاد ہے گوید اِتّحاد تَو حِید پرنہیں صِرف پنجتنَ پاک رَسِق پر ہوسکتا ہے۔ جیسے صدیوں پہلے عہد عبّاسیہ میں کُوفہ و بَغِدَاد میں تھا اُس دَور کے شُنّ اَ بِنی کِتابوَں

قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً - لَمَّا نَزَلَتُ - دَعَا النَّبِيُّ فَاطِمَةً وَعَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَجَلَّبَهُمْ بِكَساءِم فَقَالَ اللَّهُمَّ هُوَلاءِ أَهُلِ بَيْتِي (فَتْحَالبَارى شَرِح بُخارى وتر مْدِي شَرِيف)

تَرْجُهِ الْمُ سَلِّمة في كها جب آيت تَطْهِيرنازل مُولَى ، فَي في في فأطمية على اورحسن و حُسينٌ كُواَ بِنِ جِادِرَكُمْ لِي ) مِين ثبلايا أور فرمايا، أے الله بيراي ميرے الله بيتُ-

إن رِوَايات ہے مَعلوُم ہُوا کہ ہَارے مَلفِ صالِحِین میں شیعہ اَورشٰی ٓ دَوُوں فِرتے النجَتَنَ ياك كَ تَقَدُّس بِمُتَّفِق تے فَرق صِرف اِس قدر تھا كه شِيعه أَنِي مَثَامِير بَسَتُ ن بنیّ کی وَجہ سے اِن نامُوں کے آگے بیچھے اُپنی پُند کے اُلقاب وخِطابات لگادیے تھے اُور سُنَّ صِرِفِ نام لِکَقِّے حَتَی که رَسُول الله صلی الله عَلیهِ وَمِلمٌ کوصِرف نَبِی لِکَهٌ دَیتے تھے مُمکن ہے یہ

## نِفَاق کی جُڑ

آلِ رَسُولً اَور آلِ مُحِدًّ کے مُعالِم عِین مُسلُمانوں کے سَب فِرِقے بِھی مُتفِق ومُتَوّد نہ اور جَعلی آلِ مُحِدًّ کون اور جَعلی آلِ مُحِدًّ کون اور جَعلی آلِ مُحِدًّ کون کینے بیٹے ہیں پھران کی تعداد رہمی اِتفّاق نہیں ہے کیؤنکہ:۔

- جو لوگ قَبَل اَز اِسلاَم پانچ دَ بوِی دَ يوتا وَں كو پُوجة تھ اُنہيں صِرف پانچ اِسلاَمی نام دَركار تھ\_اُنھيں پَخِتَن پَاک فراَہم كئے گئے۔
- ﴿ جَولُولُ سَاتَ وَيُوتَاوَلَ كَ بَرِسْتَارِ تَصَافَعِينَ سَاتِ إِمامُولَ كَ نَامِ بَنَائَ كُنَّ ، بيه سَبَاعِيةً كَهُلَاتِ بين بيشًام ومِصرين بين -
- جو بابُل کے بَارہ دَیوتَا وَں کو مَانے سے جِن کی تَصویریں آپ کی جَنِری پر چَپِی آپ کی جَنِری پر چَپِی اِس اِن کے لئے بارہ اِیام مُقرّر ہُوئے اُن کا نِشان ۱۲ منبَرہے۔
- چو چودہ سِتَارے (پَخْصِرٌ) پُوجۃ تھ (صَائبِین) اُن سے کہا گیا کہ بَارہ اِماموں میں فاطِمہؓ اَور مُحِدٌ کومِلا کرمُ اَپنے چَودہ مَعصُوم پُورے کراو۔
- چوکوگ گروچیلے (پیرمُرِید) کے سلسلے بُوجۃ آئے تھے۔اُن سے کہا گیا کہتُم اَپ اِمامُوں کی نَسل جارِی رَکھوّ۔مُردہ اِمامُوں کی جگہ زندہ اِمام ہی بُوجو چُنانچہ اِساَعِیلی باطِنی حاضِر اِمامُ کو بُوجۃ بین اُوریہ اِمام اَنگریز عَورتیں فَراہُم کردیتی ہیں۔

اِس طَرح مُسلمُانُوں میں فِرقے پیدا ہوتے چلے گئے ۔آج اُن سَب اِمامُوں، پیروں، بُزرگوں اَور ذَواتِ مُقدِّسہ کوشُار کیجئے تو مُسلمُانُوں کے پاس عہدِ جابِليَّہ کے ۳۲۰

تَوْجِيدِي دَعُوت دِي كُلُ تووه خَفا ہو گئے اُور آپس میں کہنے لگے؛

لَا تَنَارُنَّ الْهَتَكُمْ وَلَا تَنَارُنَّ وَدًّا وَّلَا سُواعًا ۚ وَلَا لَا اللهُ عَلَا اللهُ وَلَا تَنَارُنَّ وَدًّا وَّلَا سُواعًا ۚ وَلَا يَعْوَى وَنَسْرًا هَا

(سُورة نُوح\_آيَتُ ٢٣)

رَّ جُمْهِ: ''اَپنِ بُزِرگوَں (دَیوِتاوَں) کونہ چَھوڑ نا۔ ودّ، سوَاع ، یغُوث، یعُوق اَورنَسر (ہَارے پُخِتَن ہیں)اُن کو پُوجِنا تَرک نہ کرنا۔''

ﷺ نیجتن پاک کا تصور اِسلامی ہے یا نہیں یہ بتلانے کی ضرورت نہیں۔ ہندُوستان میں کے گئے۔ اِسلام سے پہلے رَام چَندر جِی اَور اُن کے اَہلِ بَیتُ ، سِیتاً پیمن لَو اَور سُن پُنجتن کہلائے ۔ اِسلام سے پہلے رَام چَندر جِی اَور اُن کے اہلِ بَیتُ ، سِیتاً پیمن لَو اَور سُن پُنجتن کہلائے ۔ سے۔ چُنانچہا کثر ہِندُوخاندان جومُسلُمان ہُوئے اِس پُخبتن کی شِش سے ہوئے۔

ななな

@ شِيدَدُونِي إِذْ كُرِي-

مُحَدِّ بِنِ حِنْیفَدُواَ پَنَااِمامِ عَائِبِ مَا نَتْ ہِیں۔ کہتے ہیں وہ بادِلوک میں چھیے ہیں ایک دِن ظاہر ہوں گے اور حکومت حاصل کریں گے۔ اِسی لئے لبنان میں بیم سلمانوں سے لَرْ رہے ہیں اور بایاں بازُ و مشہور ہیں، لیکن اِسلام میں نہ بائیں بازُو کا جَوَاز ہے نہ دَائیں بازُو کا جَوَاز ہے نہ دَائیں بازُو کا اور جَہاں تک ذَواتِ مُقدِّسہ کا تَعلقُ ہے تو اُس میں کی قیم کے شکّ وشبہہ کی گُنجائش ہی نہیں ہے۔ اِسلام توصرف ایک ذَاتِ اَقدَی واعلیٰ کی بَرِسِّش کا مُحم دیتا ہے بَعَیٰ

اَللَّهُ لَا إِلٰهُ َ إِلَّا هُول

آلِ مُحَدِدٌ وَابَعْ اللهُ عَلَى رَسُولُ الله فَ اللهِ عَلَى مُوالسّد نازَيد بِن حارِدَةٌ كُوا بَنَامُعَنَى (مُنه بَوَل بينُ الله عِنْ) بَنَاليا تَفَامُر سُورة احِرَاب مِين عَمَم بُواك مُنه بَو لے بيؤُل كوال كوال كے باپ كے نامول سے يُكاروتو الن سے بھي نَسَل جارِي رَكھنے كا خيال چَھوڑ ديا۔ اَب بَمَ جوآلِ مِحَدٌّ اَورآلِ رَسُولُ كَي بِحَدِي فَتَة بِيں۔ بياسِلاَم پر يَبُودي نَوازِش ہے كہ صِرف ايك بيثي سَيْدہ فاطِمةٌ كى ہاشى اَولاد آلِ مُحَدَّث بَن سكے۔ وہ مُمنام كرد ہے گئے قُر آن ميں پَغيروں كور حقيقت سادات بؤامُه يت آلِ مَحْدُّ نَد بَن سكے۔ وہ مُمنام كرد ہے گئے قُر آن ميں پَغيروں كور كور ميں صِرف يعتوبُ بِي مَا اَور نَواسِكُ مِن اَللهُ بِينَ سَاحِ اللهُ عَدَلَكُ مِن اَللهُ بِينَ سَاحِ اللهُ عَدَلَكُ مِن اَللهُ بِينَ اَللهُ بِينَ اَللهُ بِينَ اَللهُ بِينَ اَللهُ مِن اَللهُ بِينَ اَللهُ بِينَ اللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اَلْمُ اَللهُ عَلَى اَللهُ عِنْ اَللهُ عِنْ اَللهُ عِنْ اَللهُ بِينَ اللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

ななな

دَ بِوِتَا وَں ہے کہیں زَیادہ تعدَاد خُداوَں اَورخواَ جَوں کی نِکلے گی مگریہ سَبِ اِسلَامی ہیں ۔ بَعِض مَجِدُوں میں جائے توطُغرے مِلیں گے۔

الله الله (يا فحم) (يا على (يافطه ) (ياض (ياسي (ياسي)

آپ جمیس گے کہ یہاں ایک کی جگہ چھ ذَواتِ مُقدِّسہ کی پُرسِّش ہوتی ہے۔ مُرنہیں وَہاں
عبادَت صِرف اللّٰہ کی ہوتی ہے۔ یہ نام توصِرف خُدائی اَبُل بَیتُ کے ہیں جو بَرکت کے لئے
سَجائے گئے ہیں، جَسے گرجوں میں بِی بی مَریم عظم حضرَت عیسی اَوراُن کِ اَبَّا میاں کے جُسے
سَجائے جاتے ہیں۔ اِسی گُمُرا ہی ہے بیچنے کے لئے اللّٰد تَعالیٰ نے قُراَنِ حَیم میں وَاضِح کردِیا تقا
مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدِ مِنْ رِّ جَالِکُمُ (مُورۃ الرَّرَاب ہِ) یَعَیٰ حُمُّر کُول نے وہ سَل اُن کی ایک
دی گئی کہ ہُم اُن کی سَل کو بُوجنان شُروع کردو۔ تو ہمارے جو کُسی بُررگوں نے وہ سَل اُن کی ایک
فقیر، درویش بُررگ قلندریا میڈوب آیا وہ آلِ حُمِّر ہونے کا دَعُویدَارتھا۔ لیکن اِس میں بھی ایک
زاز ہے جو مُسلمُانوَں کو مَعلوم نہ ہوسکا۔ یہ کوگ خُودوآلِ رَسُولٌ نہیں ہے، بلکہ آلِ حُمِّر ہُمِیہ بی
اوراس کی وجہ یہ ہے کہ شِیعُوں کے ہرفر قے کا حُمِّر جُدا ہے۔

- Mist O

مُحدِّينِ خَسنَ عُسكِرِي كو إِمَامُ العَصْرِ إِمامِ عَائِب أورامامِ قَائَم كَهِ بِين أوراُ نَهى كى نِسبت سے آل مُحدِّ بنتے بین -

المحالية المحالية

مُحْرِينِ إِسْمِعِيلَ بِنَ جَعْفَرصادِق كواماً مِ أَوَّل قائِم القيامه أورظهُور كا إماً م كهت بين أورخُود كوان ك ذُرِيّ يَت بَنات بَين -

## بَجِينِ کے أَمْلِ بَيت

عبدُ المُطلِّب بُوها ہے کی وَجہ سے اَپ سَب سے مالدَار بیٹے زُبیر کے ساتھ رہے سے سے مالدَار بیٹے زُبیر کے ساتھ رہے سے سے یوں سے میں سے سے بول تو عبدُ المُطلِّب کی چاروں ہو یوک سے دَس بیٹے سے جِن میں عبّا سُ وحمَن ؓ توابت چھوٹے سے کہ وہ رَسُول اللہ سے صِرف چاراور دَوسال بَرْے شے۔ بَرْے بیٹوک میں زُبیر ہی خُوشاک سے اور اَپ اَبلِ خاندَان کو مَیٹے اور سَاتھ رَکھنے کی صَلاحیت رَکھتے ہے۔ عبدُ المُطلِّب نے زُبیر کو سَر بَرَاہِ خاندَان اَور قبیلہ بنُو ہاشِم کا سَرَدَار مُقرِّر کردِ یا تھا زُبیر کا بیشہ جَارت تھا۔ بیشام ، یَن برمعراور حَبشہ تک مالِ تَجَارت لے کرجاتے ہے۔

زُیری بیوی سیّدہ عا تیکہ بنتِ اَبُووہ بین عُمُ و مُخرُومیہ بَرْی بیکدِل حَصلہ مَنداور کُنبہ پَرُوں بیکدِل حَصلہ مَنداور کُنبہ پَرُور خاتوُن تھیں اُن کے آٹھ بیچ تھے۔ جَب اُن کے دیورکا بیٹیم بیچ دفیر "سے آیا تواسی عالمیکیر مادری مُحبّت سے جِس سے وہ اَسِین بیچ پالتی تھیں ، اَسِین ساس سُسر اَور چِھَوٹِ دیوروں کی دیکھ بھال کرتی تھیں اُنہیں بھی سینے سے لگالیا اُور چاہ دیار سے پالنے لییس۔

رسُول اللّٰہ سیّدہ عا تِکہ کوائی (میری ماں) پُکارتے تھے اَور زَمانہ اِسلام میں بھی اُن کا فِرَرِ خَرَ فَر مَاتے ہے اَور اُن کے بیچوں کو عُمر بھر میری ماں کے بیٹے یا بیٹی کہ کر مُلاتے سے اور اُن کے بیچوں کو عُمر بھر میری ماں کے بیٹے یا بیٹی کہ کر مُلاتے سے عبداللّٰہ میں رئی اُن لائے میں کہا میں ہی خاطر جہا دیکے اَور شہادَت کا مَرتبہ پایا۔

رسُول اللّٰہ نِن دُبیر نے اِسلام کی خاطر جہا دیکے اَور شہادَت کا مَرتبہ پایا۔

رسُول اللّٰہ نِن دُبیر نے اِسلام کی خاطر جہا دیکے اَور شہادَت کا مَرتبہ پایا۔

رسُول اللّٰہ نِن دُبیر نے اِسلام کی خاطر جہا دیکے اَور شہادَت کا مَرتبہ پایا۔

رَسُولٌ کی پَرورشِ کے بارے میں تارِی میں مَوجُود ہے۔ وَرَوَاِی بَعُضُهُ مُ اَن زُبِینُوکَ فَلَ النَّسِی حَتَّی مَاتَ

کے بچوں کے ساتھ ئرورش یائی۔

### أَمْلِ بَيتِ عَلَى (كرَّمُ اللَّهُ وَجههُ)

اَبَلِ بَيتِ عَلِي ( کرمَ الله وجهه ) کُمتعلَّقُ تَفْصِيلات بھی ہَماری کُتبِ رِوایات و تَارِنَ خَ میں بکھری پُڑی ہیں جِن کے مُطابِق آپ کی تین دَرجن اَولا داور ایک دَرجن اَزواج اَور کنیزی تصیں ۔جِن میں سے فَلَفواہلِ بَیتُ کی رُوسے صِرف تِین اَفراد مُقدّس شُار ہُوئے کِیر حضرَت شین ؓ کی کنیز شہر بانو کی نسل سے اوامام پیدا ہُوئے جُونکہ بیوارِ اِنی باَدشاہ کِر دُرد کے اَسباطُ تھے، شَاہی اَہْلِ بَیتُ قرار پائے بلکہ خُودُ دُسین ؓ بھی اِسی رِشتے سے شاہ و بادشاہ بین گئے۔

| ي يوال                           | 2                            | יים לקטוצי דייים ביי                             |   |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---|
| أُمِّ كُلُومٌ ، زَينَ            | حسُن ، حُسينَ                | سَيِّده فاطمةٌ بِنتِ رَسُولُ الله                | - |
| •                                | مُحَمِّدًا وَسِط             | سَيِّده أمامه بِنتِ زَينَبٌّ والْوُالعاَصُّ      | ٢ |
| •                                | عَون ويَجَيٰ                 | سَيِّده أساء بِنتِ عَمْيِس بِيَوه جعفَرٌ طُيَّار | ۳ |
| -                                | عُبيدالله، ٱبُوبكر، عبدُالله | ليال بنتِ مسعود تيمي<br>يلى بِنتِ مسعود تيمي     | ٨ |
| -                                | عُمْر،عَبَّاس،جعفَر،عُثان    | أمُّ البنين خُواَ مِرشِم زِن جَوْثَن             | ۵ |
| -                                | مُحَدِّ بِن حَنِفيهِ         | خُوَله بِنتِ جعفَر                               | A |
| د و الحر<br>رَمله ، أُمُّ الحسَن | •                            | اُمِّ سِعِيد بِنتِ عُروَه                        | 4 |
| رُقِية                           | غُمر، اُصغر                  | أمِّ حَبِيبَ بِنتِ عُروهَ                        | ٨ |
| حارثه                            | •                            | عُمياً ة بنتِ أمراء القيس                        | 9 |

ان كے عِلاوہ حَسبِ ذَيلِ بِيٹيوَل كى ماوَل كَ نَامُ شَخْصٌ نه بَوسِكے۔ اُمِمَّ بَانِی، مَیمُونه، زَینَب، مُغری، رَملہ مُغری، فاطِمہ، اُمِّ خُدیجہ، اُمُّ الکِرَام، اُمِّ سلَم، حماَنه، نفیسہ، اُمِّ جعفَر، یُکِل اَٹھارَہ بیٹیاں، ۱۲ بیٹے مشہور ہیں۔ (بحوَالہ طِبری ج. ۲. نمبر ۸۹)

## آپ کی تربیت

قُرُ آن نے اِس کی بھی صراحَت کردِی ہے۔ و و جب ک ضالاً فکہای ﷺ (سُورۃ الضَّیٰ ۔ آیتُ ۷) ترَجُمہ: جَبیْم کچھنہ جَانتے ہے تُہمیں ذَرِیعۂ مُعاش کھانے کے لئے ایک مُشفِق رَہُمُادے دِیا)۔

اَور تَارِیخ بھی بَتَاتی ہے کہ زُبیّرا پَنا مالِ تِجارَت لے کرعِ اَق ،مِصروشاًم ، یَمُن اَور حَبشہ جاتے ہے۔ تے سے تاجروں کا قاعدہ ہے کہ اَپ بچوں کو کم عُمری ہی ہے اُصُولِ تِجارَت اَور حِساب کِتَابِ سِکھانے کے لئے اَپ ساتھ لگا لیتے ہیں۔ چُنا نچہ زُبیّرا سَپ بھائی حزہ اُ اَور سِیجِ مُحمدٌ کو اَپ ساتھ لے جاتے اَور زِندگی کی اُو چُن ہے سکھاتے ہے۔ رَسُولُ اللّٰہ نے دَسَ بَارہ سال رُبیّر کے ساتھ گھُوم پُورکر کام سیھ لیا اَور تایا کے اِنقال کے بعدخُود کاروبارشُروع کردیا۔ آپ گو تا فیلے کے ساتھ جاتے اور ایک جُلہ کا مال دُوسری جگہ لے جاکر فروضت کردیے۔ اِس لئے آپ بیکو باربار حَبث ، یَمن اور شَام تک جانا پُرٹا۔ (اُمِ مَانی) اُدوم عَبْدی)

XXX

رَّ جُمه: "زُبِيَر نِ نَبِيًّ كَى كَفَالَت كَى جَب تَك زِندَه رَبٍ" (وَقَالِعُ زِندگانی أُمِّ بَانی آنسابُ الأشراف بَلاذِری)

مَّرِ مِحُونُی مُوْرِخِین نے اُسے چُھپادِیا ہے اور رِوَایات بَنائی ہیں کہ چَپَا اَبُوطالِب نے اَپنی چَھاتی سے دُودھ کِلایااَوراَ سِنے پاس سُلایااَور جب بَڑے ہُوئے تو اُن سے بَرِیاں چَروا کیں لیکن اللہ تعَالی نے اُن خُرافاَت کو پہلے ہی جُھٹلادِیا تھا۔

> اَكُوْ يَجِنْ كَ يَتِينُمًا فَالْوَى قَ (مُورة الشَّيِّ \_ آيَتُ ٢)

لَعَنْى جَبَثْمَ يَنِيمَ مُوئِ تِوْتُمْهِيں ايک خُوشِحَال گُھرَانے ميں پُهنچا دِيا، تاكه چَين آرام سے پَالے جَاوَ۔اَوروهُ خُوشِحَال گھرَانہ زُبَير بِنِ عَبُرالمُطلِّب كاتھانہ كُمُفلِس ومَعذُور چَچَا ٱبُوطالِب كا۔

اِس طَرح آپ کے بیکن کے اہلِ بیتُ آپ کے وَادَا، وَادِی، تایا رُبیّر، بَرِی ماں عاتید، چار بھائی، چار بہنیں اور دو بیچا حضرت عبَّاسٌ اور حمز و شخصے حضرت حمز ہ کورشول الله سے خاص اُنس تھا۔ یہ دَونوں دوست کی طرح ایک دُوسرے پر جان چیم کنے کو تیّار رہتے سے خاص اُنس تھا۔ یہ دَونوں فودھ پیا تھا اور دُودھ شِر یک بھائی تھے۔

xxx

جَوانی کے اہل بیت

جب آ پ ۲۳ ۲۳ سال کے ہو گئے تو اَپنا گھر بَسانے کی فیر ہُوئی۔سوَ جا اَ پِنے معذُ در پِجَا کی بیٹی سے شادِی کرلیں تو اُن کا بھی کچھ بار بِکا ہو۔

مگرابُوطالِب کے دِل میں بیتیم بینیچے کا کوئی اِحتراَم نہ تھااُنہوں نے کہا تُنہارے پاس کر سے کو گھر نہیں ہے اَوراَ پی بیٹی فاختہ (اُمِّم ہَائی) کا نِکاح بہیرہ مخرُوی سے کر دِیا۔رَسُولُ اللّٰدُکو صَدِمه بُوا۔

آپ کے جال بِٹار دَوست اَور چَاسَیّد ناحمَرُهؓ کو پیّة چَلاتو تجویز پیش کی کهُمُ خُدِیجٌ بِنتِ خَو بِلَدے نِکاح کرلو۔

خُدِیجٌ عَثیق بِن عاید مخزُ دمی کی بَیوه تھیں جوالیک خُوشحال تا جِرتھے۔ وہ ایک مَکان ، دَو بچّے اَور پچھاَ ثانثہ چِھُوڑ کرنوَ جواَن فَوت ہو گئے تھے۔

سَيْدہ خُدِية سَب اَور شَرافَت مِيں اَعلىٰ مُقَام رَصَى تَصِيل - سَجِيدہ ،خُوشِ اَخلاق اَور خِدمت گُزار ہونے کے عِلاہ ہ فُبولِ صُورت اور جوان بھی تھیں ۔ اَکثر اَشراف بَکہ اُن سے ڈر تی شادِی کے خُواہش مَند بھی تھے لیکن وہ اَپ چھوٹے بچوں کی وَجہ سے عقدِ ثانی سے ڈر تی شادِی کے خُواہش مَند بھی تھے لیکن وہ اَپ چھوٹے بچوں کی وَجہ سے عقدِ ثانی سے ڈر تی اللہ کے بچا میں کہ سَو تیلا بَاب بِیْبوں کے سَاتھ نہ جانے کیا سُلوک کر لے بین جب رَسُول اللہ کے بچا کے بھائی عَوام بِن خَویلَد کی بچی صَفیہ خُو بِی جَلِی وَ اَن کَی بِی مِی کَا وَر جُھیلے ہُوئے ہیں وہ اُن کے بیٹیم بچوں کو اللہ بچوں کو اللہ بچوں سے خُرت کرتے ہیں اَورخُود بینیمی کا دَاغ جَھیلے ہُوئے ہیں وہ اُن کے بیٹیم بچوں کو اللہ بچوں کے اللہ بچوں کے اللہ بچوں کے اللہ بچوں کے ایک کے بیٹیم بچوں کو اللہ بچوں کے اللہ بچوں کے اللہ بھوں کے بیٹیم بچوں کو اللہ بھوں کے بیٹیم بھوں کیا کہ کو کے بیں وہ اُن کے بیٹیم بچوں کو اللہ بیٹوں کے اللہ بھوں کے بیٹیم بیٹوں کے بیٹیم بھوں کیا کہ کو کے بیٹی کیا کہ کو کے بیٹی کی کا دَاغ جَھیلے ہُوئے ہیں وہ اُن کے بیٹیم بیٹوں کو کے بیٹی کیا کہ کیا ہوں کے بیٹیم کیا کیا کہ کو کے بیٹیم کیا کیا کہ کو کے بیٹیم کیا کہ کو کے بیٹی کیا کیا گوئے کیا گوئے کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کے کہوں کو کے کہوں کو کے کہوں کو کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کیا کہ کوئی کوئیکر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئیکر کیا کہ کوئی کیا کہ کوئیکر کیا کہ کوئیکر کیا کہ کوئیکر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئیکر کیا کہ کیا کہ کوئیکر کیا کیا کوئیکر کیا کہ کوئیکر کیا کہ کوئیکر کیا کہ کیا کہ کوئیکر کیا کہ کوئیکر کیا کہ کیا کہ کوئیکر کیا کہ کیا کہ کوئیکر کیا کہ کوئیکر کے کوئیکر کیا کہ کوئ

سَیّدہ خُدِیۃ کی مُرکے بَارے میں مُحوثین نے جھُوٹ یُج کی گیھا ہے کہ وہ چالیس سال کی ہوئی تھیں۔ پھر مُسلُمانوَں نے بھی نہ سَوچا کہ چالیس سالہ خانوُن سے شادِی کے بعد مُسلَسَل پَدرہ سَالہ خانوُن سے شادِی کے بعد مُسلَسَل پَدرہ سَال تک سَات آٹھ بچ کیسے ہو سکتے ہیں جَبَہ عَورت میں تولیدی صلاَحیت تقریباً چالیس سَال کے بَعد باقی نہیں رہتی۔ روافض اِس پَراصِرَارابِ لئے کرتے ہیں کہ صرف فاطِمةٌ کو اَہلِ بَیْتُ بَاکیں اَور باقی کو نَظرانَداز کردیں۔

تَارِیٰ نے عَابِت ہے کہا گلے پَندرَہ سَال میں دَودَوسَال کے وَقِفے ہے آپ کے آٹھ اَولا دِیں ہُوئیں جَھِی تواللہ تعالیٰ نے فَر مَایا ،

وَوَجَهَاكَ عَآبِلًا فَأَغْنَى هُ

(سُورة الشُّحل آيت ٨)

لَیْنِ جَبِشُہیں گھر بَسانے کی ضُرورت ہُوئی تو ہمَ نے خُوشِحال کر دِیا۔ گویا بیہ شادِی ایک خاص رَحمتِ بارِی تعَالی تھی، تو کیا چالیس سَال کی بُوڑھی بیوِی دِے کر اللہ نے اِحسَان جَنَایا (نَعُوْد بِاللہ)۔

م ل مرس سلالله آ ل محمد عليك

حُضُورً کی مُتَابِلِ زِندِگ کے پہلے پَدرَہ سَال کامیاب اَزدَدا بِی زِندگی کاایک کملّ نمونہ سے اِن پَندرَہ برَسوں میں آپ کو دُنیا کی مَمَام نعتُیں جِن کی کوئی تَمَنّا کرسَکٹا ہے، حاصِل ہو گئیں۔ مَثلًا رہنے کے لئے گھر، رَفافَت کے لئے وَفا شُعار اَور تابِعدَار بیوی ۔ گھر کی رَواق کی سُکیں۔ مثلًا رہنے کے لئے گھر، رَفافَت کے لئے کئی جاں نِثار دَوست ۔ خِدمَت کے لئے مُلازِم سوارِی کے لئے بہترین سوارِی اَور ذَرِیعِ مُعَاش کے لئے ایک مُنفِعَت بخش سوارِی کے لئے ایک مُنفِعَت بخش اور نِیعِ مُعَاش کے لئے ایک مُنفِعَت بخش اور نِیعِ مِن اِعتبار و وَقار اَور اِحرَّام حاصِل تھا۔ آپ کی قوم آپ کو ایمین نِیار تی تھی اُور آپ کی بھروسہ کرتی تھی چُنانچہ اللّٰد تَعَالیٰ اِن جَبی فَرَمَایا ہے :

إِنَّا أَعْكِيْنَكَ الْكُوْفُرَ شَّ (سُورة الكوثر آيتُ - ا) ترَجُمه: "بَهَم نے جو پَجُهُديا، افراط دِيا اَورخُوب دِيا ہے''۔

آپ کو بچوں سے بے حدانس تھا نہ صرف اَ پنے بچوں سے پیار کرتے بلکہ دُوسروں کے بچوں سے پیار کرتے بلکہ دُوسروں کے بچوں سے آپ کی ہمدردِی تو مَشْہُور کے بیا کہ،

فَأَمَّا الْيَدِيْمَ فَلَا تَقَهَّى هَا الْيَدِيْمَ فَلَا تَقَهَّى هَا الْيَدِيْمَ فَلَا تَقَهَّى هَا الْمَيْن (سُورة الشَّحَى \_ آيَتُ ٩) تَرْجُمُهِ: "بِيْبَول كَرَجِي مَت وُانْمَنا" \_

ی خیانچه شهور ہے کہ زیر بین حاریثہ کوسیّدہ خُدیجیں نے خرید ااور حُضوراً کی خِدمت کے لئے دے دیا۔ آپ زیر کو آپ ساتھ تجارتی سفر پر لے جاتے۔ زیر آپ کے حُسنِ سُلُوک سے اِس قَدر مُتا تَر ہُوئے کہ جب اُن کے وَالد لینے آئے تو اُنہوں نے جانے سے اِنکار کردیا۔ حالا نکہ حضُورا نے اُن کو آزاد کردیا تھا اور اِجازت دے دِی تھی کہ جہاں چاہیں جَا کیں نو کروں پر شفقت کا بی حال تھا۔

آپ کے سَوتیلے بیّے بَالداَور ہِنْدہی آپ کے شُنِ سُلُوک کے مدّال تھے۔ بَالدَّورَسُولُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَبَيْدی کَاور ہِنْدی شادِی ہُوئی تو مُحبّت اَوراِحسَان مَندِی کے اعتراَف میں اُنہوں نے ایخ بَہْلے بیّے کا نام بَجائے اَصل نا ناعِتیق کے آپ کے نام پر مُحمّد رکھا اَور خُود کو اَبُومُحمّد کہلاَ نائیندکیا۔

پھر سّيّدہ خُدِيجٌ سے آپُ کی اَ پِي آٹھ اَولادِيں ہُوئيں۔

لَرْكَ: قَاسِمٌ، طَابِرٌ، طَيِّ أُورِ عَبُدُ اللَّهُ

لرُكِيان: زَينَةِ، رُقيةٌ، فاطمةٌ، أُوراً مِ كَلْتُومٌ -

الرُكِمُ مُشَيَّتِ إِلَيْ سِيزِنده نه رہے ، البتّہ لَرْكِوں نے اَپِ وَالدى كامران زِندى كا مُشَائِده كيا۔ روافض اُن تِينوں لَرُكِوں كے نام چُھپانے كى كوشش كرتے ہيں كونكه يہ بينوں اَن بُواميّہ ميں بيائى كئ تھيں مُان عِين سُرَ بَعِين عَن كے چَو كھے ميں فِث كيا جا تا تو يہ آ ٹھ گوثى ہوجا تا۔

اَن مُوامِّ مِينَ بَشْت تَن جواُن كو بَيند نہيں۔ إِسى دوران حصرَت على كى والبده كا إِنقال ہوگيا۔ سَوتيلى كَانِ طالب اَورعِيْل كو تو بِحُهُنه كه سَكَ تَقِين مُرْجِهُو لَيْ بَحِق جَعَقُرٌ اَورعَىٰ كو كھا نا نه دبي تقيں۔ اَبُوطالب نے رَسُول الله سے مدو طلب كى تو حَمُورًا نے علی كو اَنِي مَر بَرِسَى مِين لے ليا اَور اَنْدُول الله سے مدو طلب كى تو حَمُورًا نے علی كو اَنِي مَر بَرِسَى مِين لے ليا اَور

## آپكاذَرِ بعِيهُ مُعَاشَ

مجونِي مُؤرخُوں نے حَضُور کی زِندگی کے اُس پَہلُوکو بِالکُل چُصِیادِ یا ہے حالاً نکہ یہی سَب سے زیادہ اَہم شُعبۂ حَیات تھا جِس سے اُسوۂ حَسنہ کی تَقبیر ہُوئی تھی۔ یَعنِی بِل نبوُّت ہی قَوم نے آپ کو اَمین کا خِطاب دِیا تھا اَور خِطاب ہَرکسَ وناکس کو نہیں مِلتا۔

رسُولُ اللّٰہ نے تِجَارَت کا کاروبَارائی تایا ذُیر سے سیکھااوراً پی دیائٹ داری اور ایک اور ایک انداری سے اُس میں چار چا ندلگادیے۔آپ شام، عِراق، بھرہ، یَمن اور حَبَشہ تک اَپنا سامانِ تِجارَت لے جائے ایک جُلہ مال خِرید نے اور دُوسری جُلہ لے جا کر فروخت سے سامانِ تِجارَت لے جائے اُس طَرح آپ کی اَمانت کا چَر چا بیرونِ للک بھی پَھیل پُچکا تھا۔ رِوایت ہے کہ شاوِ حبشہ نَجَاشِی آپ سے ذَا تی طَور پروَاقِف تھا۔ تِجارَت کا اُصُول ہے کہ دَیانت دَارتا جِرکولوگ اَپنا مال اُدھار دیتے ہیں اور فروخت ہونے پر اَپی رَقم وصُول کر لیتے ہیں۔ آج کل بھی کارخانے دَارا بَیا لاکھوں کا مال وَیائت اُر دُوکا نداروں کی سَاکھ پر دیتے ہیں بِحے فروخت کی رَائِح کی رَائِح کی اُس وقت بھی رَائِح کی اُس وقت بھی رَائِح کی اُس وقت بھی رَائِح کی اُس جو اَمانیتی باقی تھیں، اُس سِلسَا کی تھیں، جِن کی اَدائی اُدائی کُر یُڈ بِن حارِشہ نے کی۔ اِس جو اَمانیتی باقی تھیں، اُس سِلسَا کی تھیں، جِن کی اَدائی کُر یُڈ بِن حارِشہ نے کی۔

رَسُولُ الله نے جِس طَرح تِجَارَتی تَربیّت اَپِ نایا زُبیَر کے سَاتھ مُلک مُلک گُوم کر عاصِل کی تھی۔ جَب اَپنا کاروبار سَنجالا تو اَپ مَولاً ( آزَاد کردَہ غُلام ) زَیدٌ بِن حارِثہ کوساتھ رَکھنے گئے۔ کِوْکلہ سَامانِ تِجارَت باندھنا، اُونٹوں پرلادَنا اَور پھر کاروانوں کوساتھ رَکھنے گئے۔ کِوْکلہ سَامانِ تِجارَت باندھنا، اُونٹوں پرلادَنا اَور پھر کاروانوں

جعفَرٌ كوحَفرت عبَّاسٌ كَسُرِد كردِيا۔ اِس طَرح اِعلانِ نبوَّت سے بَها آپ كَ أَبلِ بَيتُ میں حَسب ذَیل ذَواتِ مُقدِّسِتُ میں۔

> سَيِّده خُدِيجِةً، بَالدِين عِيْق، بِند بِنت عَيْق (سَوتِيلِي بِينًا- بِينَ) سَيِّده زَينَبٌّ، سَيِّده رُقِيَّ اسَيِّده فاطمةً ، سَيِّده أَمِّ كُلُثُومٌ (حَقِيقَ بِيلِيَال) حَضرت نَيْلٌ چِيرَ بِيَالَى، حَضرت زَيْلٌ بِن حارِثه مُنه بولے بیٹے

سرت رید بن مورد میں اور ہے۔ اَوراُن کی زَوجہ سیّدہ اُمِی ٓ اَیمَن لَعَنیٰ دَسَ اَفراَدآ ہے کے زَیریر دوشِ تھے۔

بیٹیوں کی شادِ میاں ہوگئیں وہ اَپنے گھر چلی گئیں۔ سیّدہ زَینَبُّ کا نِکاح اُن کے مامُوں زَاد بَھَائی ابُوالعَاصُّ ہے ہوگیا اوَرسیّدہ رُقیّہؓ کا نِکاح سیّدناعُثانِ غَنُّ ہے ہوگیا، تَب بھی مَذکورُہ چھر بُزرگ آپؓ کے اہلِ بیّتُ میں مَوجُود تھے۔

MY.

## ائهم في مدواري

دُنیا دَارُالعَمَل ہے، یَہال کام خُمَّ نہیں ہُوتا۔دُنیا کا کام خُمْ ہُوتا ہے تو آخِرت کا کام شُروع ہوجا تاہے۔اللّٰد تَعَالٰ کا قَانُونِ فِطرَت یہی ہے، فَرَمَا تاہے،

حَتَّى إِذَا بَكَغَ آشُكُمُ وَبَلَغَ آرْبَعِيْنَ سَنَقٌ ۚ قَالَ رَبِّ ٱوْزِغْنِیۡ آنُ اَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ۞

(سُورة أحْقاًف، آيَتُ ١٥)

ترَّجُمه:" يَعْنِي جَبِ إِنسان أَحِيُّى طَرح بالِغ ہوجاتا ہے اَور جالیس سَال کا ہوتا ہے، اَے پَالنے وَالے جُمِّے تَو فِيق دے تَیرے اِحسانوں اَور تَیری نعمتَوں کا شکر اَداکرُوں۔"

چُنانچہ َوقت آگیا کہ وہ عظیم فِرمّہ دَارِی آپ کے کاندَھوں پَرِ ڈال دِی جائے جِس کے لئے آپ تیار کئے گئے تھے۔

فَإِذَا فَرَغْتُ فَانْصَبْ فَ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ فَ

(سُورة الانشراخ ، آيتُ ٧-٨)

تَرَجُمُهُ: '' دُنیا کے کام سے فَارِغ ہُوئے اَب اللّٰد کا کَام کرؤ'۔ ایک َرات آپؓ جَلد کھا پی کرسّور ہے اَور مَا لِک کا اَیلی آ گیا اُس نے نیندسے بَیدار کیا اَور فَر ماَن اِلٰہی سُنایا ۔

يَالَيْهُا الْمُرْمِينُ مِنْ فَهِ الكِيْلَ الْاقليلَ الْاقليلَ فَ لَهُ الكِيْلَ الْاقليلَاقُ (سُورة الرُبُول، آيتُ الم

کے ساتھ کپلنا جِس پَر رَائے میں ڈاکوؤں اَور چُورَوں کے حَملے کا بھی اَ خطرہ رہتا تھا۔ کوئی تاجِر تَنہا سَفر نہ کر سَکنا تھا۔

جب کارَ وَبَارِ مِیں تَرَقَّی ہُوئی تو آپ ایک اَورغُلام اَبُورَافِع کَو بھی سَاتھ لے جانے گے اَور جَب اُس پراعتاَ دہوگیا تو اُسے بھی مَولاً بنالِیا (آزَا دکر دِیا)۔ اَبُورَافِع نِّنے بھی زَیْر کی طَرح آپ کی خِدمَت میں زِندگی بَسر کرنے کا فیصلہ کیا۔

اِس طَرح يَنِدرَه سَال كُرْر كَءُ يَحْفُورٌ كَى عُمْرِ عَالِيس سَال ہوگئی تو اُن دَونوں مَولا وُں نے اِصرَار کیا کہاَب آ رَام کریں ، ہَم آپ کا کارَو بارسَنجالیں گے۔

چالیس سال کے بعد اِنسان کو ضُرورَت ہوتی ہے کہ اُس کے بیٹے کام سنجالیں اَوروہ پُھھ آراَ م کرے۔اللہ نے حَضُورؓ کو بیٹوں کا نغمُ البَدل دَو دَیا نُنڈ اَراَوروَفا دَارِمَولا دِیجَ تھے اَور آپؓ نے اُن کامشورہ قبُول کرلیا۔

ななな

## كام كى أبيميت

یہ کتنی بڑی فر مداری تھی۔ اور کِتنا مشکل کام تھا، تبجھنا مشکل نہیں۔

کسی خانقاہ مقبرے یا اِمام باڑے میں چلے جائے اور مسلمان بھا نیوں کو قبروں ، علموں ، تعزیوں کو قبروں ، تعرف کو سے مردوکئے اور کہنے کہ بھا نیوا تم اللہ کے بندے ہوتو اللہ کو پوجو۔ اِن مُردوں کی اِینٹ یا پھر کی نشا نیوں اور لکڑی کے ڈھا نیچوں سے تہمیں کیا ملے کا اللہ کو پوجو۔ اِن مُردوں کی اِینٹ یا پھر کی نشا نیوں اور لکڑی کے ڈھا نیچوں سے تہمیں کیا ملے گا، اِن کو سجدہ کیوں کرتے ہواور دیکھئے، آپ کے مسلمان بھائی آپ کا کیا حشر کرتے ہواور دیکھئے، آپ کے مسلمان بھائی آپ کا کیا حشر کرتے ہیں! اور یہ بیسیویں صدی کے علمی اور عقلی دور کا حال ہے تو چودہ سوسال پہلے تاریکی اور جہالت کے ذمانے میں رسول اللہ کی ذبان سے 'لا اللہ اِللّا ہُو ''مُن کر کافِروں کا کیا حال

کہتے ہیں غَیرتو غَیر تھے خُود حَضُور کے چَیا، بَاباً، بَھَائی، بَطِیّج، ذُنڈ نے لَاکھی لے کر کھڑے ہوگئے کہ ہمارے خُداوَں کی تو ہین کرنے کے مجُرم ہوگئے کہ ہمارے خُداوَں کی تو ہین کرنے کے مجُرم ہو گئے ہو یا دِیوانے ہوگئے ہو ۔ یہ دِیوتا ناراض ہوگئے ہو یا دِیوانے ہوگئے ہو۔ یہ دِیوتا ناراض ہُوئے تا ہوگئے ہو کا درہم کوایک ساتھ تاہ کردیں گے۔

رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَلَمَّ نَے کہا میں یہ اَسپے دِل سے نہیں کہتا۔ جُھے تھم مِلا ہے کہ تُم کو ا نید بینام پُہنچا دُوں۔ میں اللہ کا رَسُول ہُوں، اُسی کے تھم سے کہتا ہُوں کہ تُم بُتوں اَور بُزرگوں کی پَرسِیْش چَھوڑ دَو۔ صِرف اللہ کی عِبادَت کروجو حاضِر ونا ظِر ہے۔ وہی اَپی مُخلُوق کو پیدا کرتا اُور پَالنَّا ہے وہی جِس کو چاہتا ہے مَار ذَالنّا ہے اَور وہ ہَمارے دِلوں کا حَال جانتا ہے، ہَماری دُعائیں قبول کرتا ہے۔ وہی رِدُق دیتا ہے، وہی ہَمارے کام بنا تا ہے۔ پِھریم ٹی کے بُت

رز جُمه: أعاوره ليبيث كرسون والدرات كو پُحُه دَريجا كابھى كرو-إِنَّاسَنُلُقَى عَلَيْكَ قَوْلًا تُعْتِيلًا (شورة المرّمل، آيتُ ۵) تَرْجُمه: بَهُمُ ثَمَ يَرايك بِهَاري ذِمّه دَاري دُالنه والله بين، وه يدكه وَاذْكُرِ السُرَرَيِّكَ وَتَبَشَّلُ اِلَيْهِ تَبُيتِكُلُّهُ (سُورة الْمُرِّمُ مِلَى ، آيتُ ٨) رَّ جُمْد: آیے رَبِّ کے نام کا چَر عَیا کرواوراس میں لگ جَاوَ۔ رَبُّ الشُّرِقِ وَالْمَغْرِبِ لِآ اللهُ إِلَّا هُو ٥ (سُورة المُرّبط ما يَتْ ٩) رَّ جُمْهِ: وُہى مَشِرِق وَمَغِرِب كا يالنے وَالا ہے۔اُس كے سِوا كوئى مَعَبُودُ ہِيں ہے۔ فَاتَّخِنْهُ وَكِيْلًا ۞ (سُورة المُرِّيل مَا يَتُ ٩) تَرَجْمه: لَيْن أَسى كُواَ بِنا كارسَاز بِنَاوَ۔

MAN

## آزمَائِش كازمانه

میتھاوہ اِنعاَم جوَقَوم اَپنے ہادِی اَور نَبِی کودیتی ہے۔اُس کوسیّا اَوراَمین جانتے ہُوئے بھی جَب وہ کے کہ صِرف ایک مالِک کی پُرستش کرو کیونکہ ہَرایک کے سَامنے جُھکنے سے اِنسان ذَلیل ہوجا تاہے۔اُس میں عِزِّتِنْفس باقی نہیں رہتی تواسُ سے نارَاض ہوجاتی ہے۔

آپ موقعہ بموقعہ اوروقت و بے وقت اللہ کے اُنگام پُنچاتے کی بھی بازار میں بھی صحنِ کا کھا میں کھی سے اور میں کھی سے اور میں کھی سے اور میں اور حج کے دوران اللہ کی باتیں سُناتے اور مُشرِکوں کے غیظ و فیضَب کا نِشانہ بَنتے کوئی پھر مارتا کوئی راستے میں کا نٹے بچھا تا کوئی گلے میں کپڑا اُؤال کر کیل دیتا، کوئی آواز کے کتا اُورگالیاں دیتا۔

 جِنهِیں ثُم نے خُود بنایا ہے نہ سُنتے ہیں نہ وَ یکھتے ہیں ، نہ بَو لتے ہیں ۔ ثُمهارِ ے کام کیسے بنا سَکتے ہیں ۔ نہ ہوں یہ بُواب تھا جو مُشرِک ہیں ۔ اِن کو پُوج کر ثُم اَ پنے پَیدا کر نے والے کو ناراض نہ کرو مگر وَ ہاں وہی جَواب تھا جو مُشرِک ہَرزَ مانے میں اَور ہَر دَور میں دیتے چکے آئے ہیں ، کہ یہ بُت خُدانہیں ہیں ، یہ ہمارے سفارتی ہیں ، ہمارے بُرزگ ہیں ۔ ہَم اِن کے وَسِلے سے مَا نَگَتے ہیں بیداللہ کے مُقرّب بَندے ہیں ، ہماری رَسَائی خُدا کے صَفُور ہو سکتی ہے ، یہ خُدا سے کہہ کر ہمارے کام بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ و

ہمَارے بَاپِ دَادَااُن کو پوُجتے چلے آئے ہیں اُن کے کام بَنتے رہے۔اِس لئے ہمَ بھی اِنہیں کو پُوجیں گے۔ ہَم تُمہارے رَحمَان کونہیں جَانتے۔ یہ کافِرَوں کا جوَاب تھا اَور آج بھی مُشرِکین یہی کہتے ہیں۔

KKK

یَۃ چلا کہایک بُوڑھی خانوُن سَودا "بِنتِ زَمعہ جواَینے مُسلمُان شوہَر کے ساتھ حَبشہ گئ ا سيده سَوداً بِنت زَمعه سيده فاطِمةً ،سيّده أسمِّكُومُ ، چيَرِ ع بَعَالَى على بِن الى طألِب -آب ك اسى عَرَصِ مِينِ آبٌ كَى رَفِيقةَ حَياتَ سَيْره خُدِيجةٌ كا إنتقال هَو گيا أورآبٌ كى الله المعتنى زَيدٌ بن حارثه، أن كى بيوى سَيْده أمّ اليمن، أن كا بيثا أسامه بن عُمرآ تُه سال أور مُولاا أبورَا فع تقيه

زَيَّدَاوراَ بُورَافِعٌ بَمَ بِتا مُحِكِم بِي حَضُورٌ كا تِجارتي كارَوباركرتے تھے۔اَبلِ بَيتِ رَسولٌ ا 'نہی کی نگرانی اَور کفالَت میں جِھُوڑ ہے گئے اَوریہی دَونوں حضرَات اَمانیتیں وَاپس کرنے کے زميددار تھے۔

XXX

کیا۔کوئی شام چلا گیا کوئی مصِراَورکوئی حَبشہ چلا گیا۔اِس سے اِسلاَم اَور تَیغِمَرِ اِسلام کا شُہرہ يَرونِ مُلك بَهِي بَيْنِ كَيا اَور بِعث ِنَبِوِيٌ (نَيُّ كَ آجانے) كَ خَرَ مَر طَرف بَهَيل كَلُ-شاه حَبشه کے در بار میں رَسُولٌ کی تعلیم کا پُورا نَقشہ حضُورٌ کے چَیازاً دیھائی جعفرٌ طیّار نے کھینچااورشاہ کو مُتَّاثْر کردیا۔ ہَوْل رُومی نے ابُوسفیانؑ سے پیغیبَراسلام کے عالات کیو جھے اور تَصدِیق کی کہ 🧗 تخسیں، بیّوہ ہوکر واپس آ گئی ہیں۔ گمرائینے رِشتہ دَاروں میں واپس جانانہیں چاہتیں جو کافِر نَى كَ تَعلِيمات أيسى ہى ہَونى چاہئے۔ پھراہلِ مَدِینہ آئے، اِسلام قبوُل کیا اَوررَسُولُ اللّٰد کو 🎁 ہیں۔حضُورٌ نے اُن کواَئے گھر ٹبلالیااَوراُن سے نِکاح کرلیااَور بیٹیاَں اُن کے شپر دکردِیں تو ائیے شہر یُرب" آنے کی دَعوت دِی اَور کہا کہ آپ اَپنا مُستقر یَرب کو بنائی آپ کے اہل بیّتِ اَطہار میں حَامِي وأنصّار بين\_

> كَ يُرِيثانِيُول مِيں إضافه بَو گيا۔ گَھَر مِيں دَوجُوان بيٹياَں بَيٹِھی تَقِيں۔ فاطِمِّه اَوراُمِّ کُلُتُوُمُّ اَور بَاہِرَقُومِ 🖟 كَ قُوم آپ كى جَان كى دُشن تھى \_مگراللدتعالى كا حكم وہى تھا۔

#### فَصَلِّ لِرَبِكَ وَانْحُرُ هُ

(سورةُ الكوثر آيت ٢٠)

ترَجُمه: "اَيخ رَبّ كَ تَعْريف كرت رَبوادر مَورج يردّ لهو" إِنَّ شَانِئُكَ هُوَالْاَبْتُرُهُ

(سُورةَ الكوثر آيتُ ٣٠)

تَرَجْمه: " بِيشِكُتْمهارے دُشْمَن ہی كُمُ نام ہوجًا كيں گے"

ななな

يُجُرُتُ

کہتے ہیں کہ نِی کی قَدر اُس کے وَطن میں نہیں ہوتی لیکن میر جھی نہیں۔ قَدَر تو یَقیناً ہوتی اُ ہے مگر جھُوٹ اُور وَاہمہ پر قائم مُعاشِرہ نِی کی سیّائی کو پَند نہیں کرتا۔ وہ اَپنی خرابیاں اَپ ہی ایک فَرَزَند کی زَبان سے مُننا بَرَ وَاشت نہیں کرتا۔ دُوسرے اَلفاظُ میں لَوگ سیّے کو پَسند نہیں کرتے اِس لئے دُشنی پراُتر آتے ہیں۔

الله تعَالَىٰ نے اَپ رَسُولُ کو اِطلاع دِی که شهیں یہاں سے نِکل کر اَپنا مَیدانِ تَبِیغ وَسِیع کرنا چاہئے۔ کیؤنکہ وَ لَسَوُفَ یُعُطِینک رَبُّک فَسَرُ صٰسی۔ اَبُہُمارا رَبّمُ کو سب کچھ دینا چاہتا ہے جس سے تُم خُوش ہوجا وَ، لَعَنِی تُمُ اَپنی آزمائِش میں کامیاب ہُوئے۔ اَب اِنعام حاصِل کرنے کے لئے مَدِینہ (ییژب) کے خُوشگوار ماحول میں پُنچَو، جو تُمہارِے اِستقبال کے لئے تیّار کیا گیا ہے۔

سُمَّریہ بِجُرَتُ غُرِبَت وُفلسی یا بے سَروسَامانی کی ہَرگِز نہ بھی جَسِیا کہ رِوَا پیَوں میں دَرجَ ہے۔حضُورًا سَپنے اَہلِ بَیتُ (بَال بَکِوّں) کے آ زُوقہ کا اِنتظام کر گئے ، زَیَّد بِن حارِثہ ، ابُورَافِعُ اِ آپ کے دَومُولااسِ کے ذِمِّهُ دَار شھے۔

آپ نے ایک اُوٹ خریدا جواس مقصد سے تیار کیا گیا تھا اَوراس کی قیمت ۲ سَویا ۸ سَو دَرہم اَدا کی ۔ جَبَرَونِق اَفروزِ مَدِینہ ہُوئے ، آپ نے ایک قطعہ زمین خریدااُس پرمَسِجِد نَقِیر فَر مَا کَی ۔ اُس سے ملحق چَند څُجرے اَپ اَبل بَیت کے لئے بَنوائے اَور جب اِس مَسِجِد میں باجماعت نَمَاز کا تھام ہُوا تو ساتھ ہی معیشت کا پَبلُوبھی وَاضْح کردِیا گیا کہ کوئی تُحِر کی بغیر فَندُ ز کے آگے نہیں بَرُورِیک کے۔

إِنَّمَا يَعْبُرُ مَسْمِ مَا اللَّهِ مَنْ الْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَا قَامَ الصَّلَوْةَ وَالْيَ وَالَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا الله فَعَسَى أُولِيكَ أَنْ يَّكُونُوْا مِنَ الْبُهُتَدِيْنَ ۞

(سُورة تَوبر - آيتُ ١٨)

رَجُمه: "الله كَ مَعِدوں كو وى آباد كرتے ہيں جو الله پر اَور رَوز قيامَت پر
اِيمان رَكھتے ہيں اَور نماز بَاجماعت بَرِ صحة ہيں اَور زَكوۃ ( سُيكس ) اَداكرتے ہيں
اَور الله كے سِواكِسی سے نہيں دُّرتے \_ يہى لَوگ اُمّيد ہے كہ ہدائيتُ يَا فتہ ہو خَگے "
اَور الله كے سِواكِسی سے نہيں دُّرتے \_ يہى لَوگ اُمّيد ہے كہ ہدائيتُ يَا فتہ ہو خَگے "
اَور مَا وُفَر دِير لاَز مَى قرار دِى گئى۔
اَور مَا وُفَر دِير لاَز مَى قرار دِى گئى۔

پھرسَال بھر بَعد جَب آپ کے مولا اَبُورَافع اُورزَ ید بِن حَارِثُ آپ کے اَبلِ بَیتُ جِن میں اَب سَیْدہ زَینَبُ اوراُن کے دونی علی بِن اَبُوالعَاصُّ اَوراَ ما مُّہ بھی شامِل تھ، لے کر مَدِینہ آئے تَوْحَضُورً نے اُن کو دوگھوڑے اَور یَا پی سَودر ہم اِنعام دِیجَ اِس سے مَعلوم ہُوا کہ غُر بت وَتَنگَدَیٰ کاوہاں کوئی وَجُودہی نہ تھا۔

ななな

## جَنگ بَدر

کدینہ میں اِطمینان حاصل ہُوااور مُسجِد تیار ہوگی تو بَلِغ دِین کا کام شُروع ہوگیا۔ آپ دِن بَرَمَسجِد میں بَیٹھے دَرس دیتے رہتے ، نمازیں پڑھاتے ، قُر آن شناتے اور یاد کراتے اور جیسے جَسے طالبانِ حَقّ کی تَعَدَاد بَرُهِی گئی آپ کے دَرس کی شُہرت بَھینے لگی۔

#### وَى فَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ٥

(سُورة الأنشرَاح\_ آيَتُ م) ترَّبُمهِ: تُنهارِی شُهرت پھيلادِی۔

قُرُیش کومَعلوم ہُوا کہ دِینِ اِسلام کی تبلیغ کے وَروازے کھُل گئے ہیں۔ سَادِے عَرب میں اُس کے چَرے ہورہ ہیں اُوراب مَدِینہ وہ مَرکز ّیت حاصِل کر رَہا ہے جو بَہلے مَلّہ کو حاصِل تھی تو وہ ڈرے کہ یہ دِین سَارے عرب میں پھیل گیا تو کوگ جِج ّبیتُ اللہ کو آنا حاصِل تھی تو وہ ڈرے کہ یہ دِین سَارے عرب میں پھیل گیا تو کوگ جِج ّبیتُ اللہ کو آنا چَھوڑ دَینے اور وہ آمد نی بَند ہو جَائیگی جِس پر قُر یش کا اِنحصار صَد یوں ہے رَہا ہے۔ یعنی زَائِر بِنِ کَوْبَہُ جو اُن کے اُون اُون اُور کی جُرید تے تھے اَور دہ آمر کی بَند ہو جَائے کی جِیز یں خَر یدتے تھے اَور دہائیں کرتے تھے مَرَم کا پانی خَرید تے تھے اور دہائیش کا کرایہ دیتے تھے، سَب بَند ہو جَائے گا کے پھڑ گوشت اَور کھا لیں کہاں مِلیں گی جُوسے اگر کُون کی کرایہ دیتے تھے، سَب بَند ہو جَائے گا کے پھڑ گوشت اَور کھا لیں کہاں مِلیں گی جُوسے اُکھا کر اُر یش کے بیچے اَور کھا تے تھے۔

طے ہُوا کہ اِس نَے مَرکز کو قائم نہ ہَونے دِیا جائے وہ ایک ہزار کی تَعَداد میں جَع ہوکر کہ بِینہ پر حَملہ آور ہُوئے اَور مُسلمانوں کو اَسے اِس مَرکز اور پُناہ گاہ کو بَیانے کے لئے کہ بِینہ پر حَملہ آور ہُوئے اور مُسلمانوں کو اَسے اِس مَرکز اور پُناہ گاہ کو بیجائے کے لئے کہ بینہ پر حَملہ آور ہُوئے اور مُسلمانوں کو اَسے اِس مَرکز اور پُناہ گاہ کو بیجائے کے لئے

مجبُوراً تلواَرسَنجالنا پڑی ۔ تھوڑے سے بتھیا ہے کرتین سوتیرہ تو چید کے متوالے ایک ہزار کافِروں سے بھڑ گئے اوران کی صفوں کو درہم برہم کردیا ساٹھ ستر کو مارڈ الا۔
اورات نی گرفتار کر لئے باقی جان بچا کر بھاگ گئے ۔ اِس سے مُسلُما نُوں کو آئو تعدد کو دُوالِفقار لئے بھی بھی مشہور ہُوئی۔ یہ تنج خیس بلکہ تینہ تھا جو بھی او آئو جہل کی تلوار اور زرہ بلی جو بعد کو دُوالِفقار مشہور ہُوئی۔ یہ تنج نہیں بلکہ تینہ تھا جو بھی اِن و شرے کے کام آتا تھا۔ حضرت علی نے اِس جنگ میں اِسلامی علم سنجالا تھا۔



# يَهلاإسلاً ميه كالح

جنگ نے فراغت ہُوئی تو تبلیغ دین کا کام پھر شُروع ہوگیا۔ فَتِح بِدَری خَبر شُن کُرعَ بِوَل کو اِس خَدِین کے بارے میں سَوچنا پڑا اِجس میں تین سَوا دمی اَن خِناللہ کی مَد سے ایک ہزار کو اَس خَدِین کے بارے میں سَوچنا پڑا اِجس میں تین سَوا دمی اَن خِناللہ کی مَد سے ایک ہزار کو اَر بَھوگاتے تھے، وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آکر حضُور کے دَرس میں شامِل ہونے لگے۔ مَسِدِ نَبوی صُبح سے شام تک مُتلاشیان حَق سے بَھری بَری رَبی لَوگ اَن شکوک رَفع کے لئے جَمع رہتے اَور قُر آن سیکھتے یاد کروانے اَپی مَعلو اَت بُڑھانے اَور نُی با تیں سیکھنے کے لئے جَمع رہتے اَور قُر آن سیکھتے یاد

اَب اُن کے درس میں ایک مضمون کا اِضافہ ہو گیا اُور یہ مضمون حرَب وضرَب تھا یَعَنِی مسلمانوں کے لئے فَو جی تَربیّت بھی لا زی قرار دے دِی گئی۔ کیؤنکہ اُن کومَعلوُم تھا کہ قُریشِ مسلمانوں کے لئے فَرور آئیں گے اورانھیں مقابلہ کرنا پڑے گا۔

ななな

#### عَلِی اللّٰہ ہے (نعُوز باللہ)

به کهنا دُرست ہے بشرطیکہ آپ کا ایمان دُرست ہو۔اَور آپ جانے ہوں کِہ رَبّ الله کہ اللہ کا ہے۔ رَحمٰن اللہ ہے۔ رَحمٰن اللہ ہے۔ اِسی طَرِح ''عَلیٰ' بھی اللہ کا صِفاتی نام ہے۔ عَلیٰ کے مَعْنی اللہ کا میان نام ہے۔ عَلیٰ کے مَعْنی اللہ کا میان نام ہے۔ عَلیٰ کے مَعْنی اللہ کا میان نام ہے۔ اَسی ہیں۔ اِسی اللہ کان عیلیہ کی اللہ کان عیلیہ کی اللہ کے بندوں کو اور وَ هُو الْعَرِلیُ الْعَظِیم ہیں۔ اِسی مردورہ البقرة۔ آیت ۲۵۵)۔ بیس اللہ کے بندوں کو صرف 'میلی' کہنا وَیا ہی مردورہ ہے جَسَا عَبْدُ الرحمٰن کورحمٰن ۔ عَبُد الرَّحِم کورَحِم یا عِبْدُ الرِیم کو صرف کریم اُیکارنا شرک ہے۔

سَبانَی دُشمنانِ اِسلاَم نے ''علی اللہ'' کانَعُرہ اَلگا کر جَابِل عَوَام کو گُمُرَاہ کر دِیا کَعَلِی مُرتضَّی خُدا کہ اِسلاَم نے ''مَازِیں بَرِّ ہے اَور دُعائیں نَا سَکتے۔ تھے۔ مُسلمُان نہیں سَوچے کہ خُدامَر تانہیں مگر عَلِی مُرتضَّی مَر گئے۔

## عَلِی وَ لی ہے

وَلَى حَمَعِنَى وَارِث بِين جَوَانَى بِينَ بَابِ بِيِّوْنَ كَا وَلَى بُوتا ہے اَور بُوهَا ہے بین بیٹے ماں تاپ کے ولی ہوجاتے ہیں عموماً ولی یا ولی عہد بیٹے کو کہتے ہیں مگر علی کو وَلَى بِنَا کر سَبائیوں نے رَبُّو ہے لِکھتے اِحْمَقُوں کو بھی چکر میں ڈال دِیا کہ عَلِی خُدا کا بیٹا ہے جو بَاپ کے بَعد گدی نشین ہُوا اَور خُدا (نَعُوذ بِالله) بیکار ہوگیا۔ گراسلام آیسے ولی کو بُول نہیں کرتا۔ اللہ تَعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السَّلَامَ کو خُدا کا بیٹا کہنے والوں کو مُشرک اور کا فِر کہا ہے۔ (بجَواب اِمامیہ پَند)

スペスパ

## زنانكائ

ہونے اَوراَینے مَسائِل نُو چھنےلگیں۔حضُورٌ کو ضُرورَت محسُوں ہُوئی کہ عَورتَوں کا شُعبہ عَلیٰحدہ 🌓 🚺 ہیں جِس سے اُن کی اَصل کی نِشاندہی ہوتی ہے۔ ہونا چاہئے اور وَہاں ایک لیڈی ٹیچر بھی ہو، جو عَورتوں اور بچّیوں کُقعلیم دے سکے حضور کنے أبية رُفقاء كارسے إس كا ذِكركيا أوركس مُوشِيا تعليم يَافتة أورتَجهدَارخَاتُون كى خِدمات حَاصِل كرنے كامشورَه دِيا جودِين سے بھى وَاقِف ہواَور وَراتُوں پِدَاثْرا مَدَاز بھى ہوسكے۔

> صَحَابٌ نے اینے گھروں میں ایسے اُمتید واروں کی تلاش شُروع کردی۔حضرَت ابُو بکر ا نے آینے گھر میں ذِکرکیا آٹ کی بیٹی سیّدہ عَا ئیشہ صِدیقیّہ جِن کی نسبت مَلّہ میں جَبیرہ بِن مُطعَمَ ہے کی تھی مگر کُفرواِسلام کے جَھُڑے میں وہ مَنگیٰ ٹوُٹ گئی تھی مُطعَم بِن عَدی نے مُسلّماَن لڑکی کو بہُوبنانے سے إنكار كرديا۔ پھران سے شادى نه ہوسكى أوروه مَدِينه آگئيں جَہال مُسلّما نُول كو إِتَنَا الْحِمِينَانِ كَهَالِ تِهَا جُوالِينَالُ كَالْرِيونِ كَيْ شَادِيانِ كُرتِ وه بهي سَيْده فاطِمةٌ كَاطْرَح بیں اکیس سال کی ہوئیجکی تھیں جوءرب معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا تھا۔

سیدہ صدیقہ نے سُنا تو این زندگی اَشاعَت دِین کے لئے وَقف کرنے کا إعلان كرديا\_إسى لئے حضُور سے عَقد زِكاح كى منظۇرى دے دِي -آپ كى عُمرييس سَال سے أو يرجو

إس طَرح آپ كاشانه نبوي ميں جلوه أفروز فهوئيں \_آپ نے تعليم نسواں كاشعبة سنجال ليا-يه جُره جومَسجدِ نَبوِيٌّ ئِي مُتصِل تقااكَ يُتاس سال تك عِلْم ونَصْل كي رَوْتِي يُهَيلاتا رَبا جِس سے آج تک دُنیائے اِسلام مُنورے۔

عَجِمُى مَوْسِيوَں نے اِس نِكاح ير بُهُت كھ حَاشِيدَ آرَائى كى ہے جِے بَعْ كرك آج بھى وشمنان اِسلام ( بَحُوسی زَادِ ہے ) وَفاتِ عَائِشٌ مَعِینی نَایاک کِتاب پیش کرتے ہیں اور مَردَوں کی تعلیم وتر بیت کا اِنتظام ہُوا تو عَورتَوں کو بھی شَوَق بَیدا ہُواوہ مَسِجِد میں حاضِر 🚺 مُعاشِرے میں گذیگی پھیلاتے ہیں گمرکوئی مَولوی دَمنہیں مَارتا۔ مَودُودی صَاحب بھی چُپ

اِن رِوَا يَوَل كَ ذَرِ بِعِهِ دَراَصِل خُود رَسُولُ اللَّهُ كُومَطْعُون كَرِنامُقَصُود تقا-حَالانكه شَرع كَي رُوسے مُسلمُان عَورِتُوں کواِ جازَت ہے کہ قبل اَزبلۇغ نِکاح جو وَالِدین نے کردِیا ہو چَاہیں تو فَشْخ كرواسكتى بين يمر ملاعنَه عَجَمُ ن خُود شارع إسلام عليه السّلام يريه بُهمّان تفوّ دِيا كه آبّ نے چھ سَالہ بی سے دِل بہلائے کے لئے زِکاح کرلیا تھا۔مِعَادَ الله لَعَنْتُ اللهِ عَلَى

#### 2000

## تحكومت إسلاميه كاقيام

اِعلانِ نَبُوت کے بَعد چَودہ پَندرہ سَال رَسُولٌ اللّٰد اَوراُن کے اَصحابِ کرام کے لئے کیے کیے کیے کیے کیے کیے کیسے پُرِآ شوب اَوراَذیت ناک تھائِس کا اُندازَہ اُگانامُشکل ہے۔

کفرواسلام کی جنگ کوئی دَوقوَ موں یا دَوْملکوں کی جَنگ نہ تھی یہ جَنگ تو اکیئ تھی کہ بھائی کہ بھائی کہ بھائی کا وُٹمن تھا۔ بَاپ بیٹے سے اَور پَچَا بھِتِنج سے بَرسرِ پَکار شے۔ بَرمعَرے کے بَعد پَۃ چَالی کا وُٹمن تھا۔ بَاپ بھانے جَسِتِے بیٹیم کردِ یے کسی نے اَپی بہن خالہ پھوپھی کو بیوَہ کردِ یا ہے اَور ملول وَٹمیکین ہوتا۔

اَیسے لَوگوں کے کرب واضطراب کا اندازہ کئے لگایا جاسکتا ہے۔ کہتے ہیں ایک بَار
عبدُ الرَّحمٰن بِن اَبُوبکر ؓ نے صِدیقِ اکبرؓ سے کہا'' جَنگ بَدر میں آپ میری تلواری ذرمیں آگئے
عیدُ الرَّمِن نے ہاتھ رَوک لیا'' ۔ صِدیقِ اکبرؓ نے کہا'' مگرتمُ میری زَد میں آ جاتے تو میں نہ
چیوڑ تا''اوریہ ذَاق نہیں تَفامُسُلُمانُوں کا جَوْشِ اِیمان اَیسانی پُختہ تھا۔

بَدر كَى فَخَ كَى خَرَ دُور دَراز پَيَل كَى تو مُسلَمانوَں كى بِمّت بَندهى أن ميں إستقال أور استقال كا استقال كا إستقام كا إحساس بيدا ہو گيا أور وہ ہر طَرف سے آكر مَدِينةُ الرَّسُولُ مِن بَعَ ہونے لگا۔ نه تو مَدِينةُ الرَّسُولُ كو كَي بِين مِن مُول بِر دَهرى تقيس أور نه آنے والے كو كى سَر مَايد دَاريا صنعت كارتھ جوشہر كورَ تى دَين آرہے تھے۔ اكبتة وہ اِس شہر كى تَارِنَ أور جُغرَا فيه بنارَہے تھے۔

اَور به و بى لُخْ بِيغِ پَرِيثان حَال مُسلِّمان من جو دَس بَاره سَال پَهِلْ سَكِّے سے زِكالے

گئے تھے اورغُربَت، مُسافِری وجِلاَ وَلَمِی کے مُصابِبَجَسِل کراَ پنے نئے مَرکز پر جَمَعَ ہور َہے تھے۔ اُن میں بِ شُار بیّوا کیں بیٹیم اور کنواری بے بیّابی لُڑکیاں تھیں جِن کی پَردلیں میں شادِیاں نہ ہوتکیں اور بیشتر حضُور کے رشتہ دَاراَور بھائی بہن بھی تھے۔مُثلًا عبُداللہ بِن جَشَ اور اُن کی بہن زَینَ بیّن بنتِ جَشَ حفُور کے پھوپھی زاد بھائی بہن اور ایک شہرَادی تھی جو اَجُرت کے ساتھ بیوگی کا داغ بھی جَمیل کرآئی تھی۔سرَدارِ مَکہ اَبوسُفیانٌ کی بیٹی جو اَپ شوہر کی اِنتَقال ہوگیا۔

حضُور کو اِطلاع مِلْی تو آپ نے شاہِ حَبَشہ کو خَطَلِکھا کہ مَیرے بھائی عبداللہ بِن جَشَل کی بِحَوہ ہے سہارا ہوگئ ہے اُسے مَدِید بین بیسیجنے کا اِنتظام کرد یجئے۔ شاہ نے اُن کو دَر بَار میں مُبلایا اور بُوجھا کہ وہ کہاں جانا پیند کریں گی۔ سَر دارِ مَلہ ہے پاس یا سَر دارِ مَدِینہ کے پاس اَور جَب مَعلوم ہُوا کہ وہ مَدِینہ جانا چَا ہتی ہیں تو اُن کا زِکاح رَسُولُ اللہ ہے کردیا۔ آپ کے دَامادُ عُثَالِنُّ غِنی نے خُطبہ زِکاح پَرُ ھااَور بیٹی رُقی اُن کی اِنتہ اللہ عُنہ کا شانہ نبوت کی زینت بنیں۔ آپ کی طَرح سَیدہ اُمِ جَبِیہ بِنتِ سَیْدنا ابوسُفیان رضی اللہ عنہ کا شانہ نبوت کی زینت بنیں۔ آپ کی وَ ایسی شرارتا جنگ خَیبر تِک مُؤخّر کردِی گئے۔

ابُوسِفَيان كواطلاً عَهُونَى توكها، اَبِ مِين مُحَدِّ عَلَا كُركيا اَ بِنِي بَى نَاك كَاثُوں جُنانچوان كى مُخالفِت خَمَّ مَوَكَى مِي مُركِزِ اسلام كُوَّمَ مُخالفِت خَمَّ مَوَكَى مِي مُركِزِ اسلام كُوَّمَ مَركِزِ اسلام كُوَّمَ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

ななな

## جَنْكِ خَنْدَقُ

چوَتصسالُ انھوں نے جزئرِہ نمُائے عَرَب کے تمام کا فِروں ، یمبُودیوں اَورعیسائیوں کو جَعَ کر کے دَسَ ہَزار کے جَقّے ہے یکغار کا فیصلہ کیا۔

اُس وَقْت مَدِینه میں سلاَح بَنَدائِلِ اِیمَانُ کی تَعَدَاد ۳ ہَزَار ہُو پُچکی تھی ، پِھربھی حَفُورٌ نے اُن کولَرُ اکر عَرَیوں کی قُوّت ضَالَح کرنا مُناسِب نہ جانااوَرمُعامِله الله پرچھوڑ دیا۔سُورۂ اَحَزاب میں الله تَعَالیٰ فَر ماَ تاہے۔

لَيَاتُهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ اِذْجَاءَتُكُمُ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْعًا وَجُنُودًا لَكُمْ تَرُوهَا \* وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْبَلُوْنَ بَصِيْرًا

(سُورة الاحزَاب - آيتُ ٩)

تزَجْمه: أَبِ إِيمَانُ وَالو!الله كِ إِحسَانُول كُو يَاد كُرِيْ رَبُول جَبَّمُ بِرَآ نَدِهِي بَهِيْج دِي أُور أَلِي فَوْجِيَن جِيجِين جِنْهَيْن ثُمُ وَكِيهِ نَهِ سَكِيّے شِھِ أُورِثُمْ جِو يُحْمَر تِيْ ہوالله وَ يَكْتَاب

إِذْ جَاءُ وُكُثُرُ مِّنُ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمُ وَإِذْ زَاغَتِ الْدُجَاءُ وَكُثُرُ وَإِذْ زَاغَتِ الْكَابُونِ الْكَابُونِ الْكَابُونِ الْكَابُونِ وَتَظُنُّونَ بِاللّهِ الْكَابُونَا الظَّنُونَا الْطَانُونَا الظَّنُونَا اللّهَ الْطُنُونَا الْطَانُونَا اللّهَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

(سُورة الاحزَاب آيتُ ١٠)

#### جَنَكِ أُحد

إسلام کی شُہرت پھیل رہی تھی۔ کا فیروں اور مُشِرکوں کو وَحشَت آ رہی تھی۔ اِس باروہ تین ہزار کی تعداد میں حملہ آور ہوئے ۔ اُس وقت مُسلمانوں میں اُڑنے وَالوں کی تعداد بھی بڑھ کر ایک ہزار ہوگئی تھی، مُقابلہ ہُوادونوں کو نُقصان اُٹھانا پڑالیکن ہزیمَت گفر ہی کے لئے کِتھی جا میچی تھی وہ نَاکام ونامُرادوا کیں ہُوئے ۔حفرت عَلِیؓ اِس جَنگ میں مَرہَم یکیؓ کرتے تھے حضُورؓ کے زَخم دَھوکر آ پٹے نے پُیؓ باندھی۔



اِس سے معلوم ہُوا کہ خَنرَقُ کھودنے اور مُبارِزَت عَاہِنے کی مُمَام بَا تیں جُمُونی ہیں۔ وہاں ایک زوردار آندھی آگئ اوراُن کی بساطِ جَنگ اُلٹ گئ۔ ابُوسُفیان پَہلے ہی اَپنے داماَد سے لَا نانہ چاہتے تھے آندھی کو بَہانہ بَنا کرفَوراْ بِھَا گ کھڑے ہُوئے۔ دَراَصل وہ ایماَنُ لائچے تھے۔ اِس کے بَعدمُسلُما نُوں کو قُر ایش سے لَڑنے کی ضُرورت ندرہی۔ رَسُولٌ کا اَصل وَرُمُن ابُوسُفیان بِن عارِث بِن عَبْرالمُطلِّب ہاشِی تھا۔ جُوسیَوں نے اُس کی دُمُمُنی بھی سیّدنا ابُو

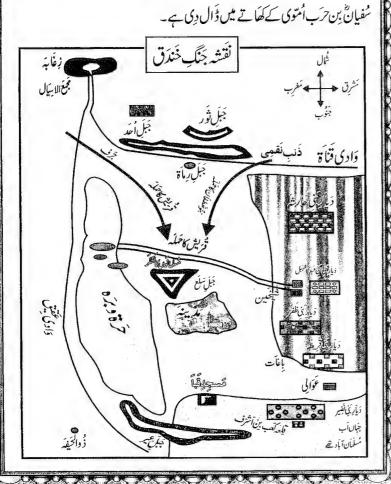

تَرَجُمہ: جَب وہ اُوپراَورینچ سے تُمہاری طَرف آنے لگے تو تُمہاری آئکھیں خِیرَہ ہو سُئیں اَوردِلگوں میں آگئے اَورتُم اللہ کے بارے میں بَدگُمانیاں کرنے لگے۔

وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مِّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَالْمِنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مِّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا غُرُورًا

(سُورة الأحزَاب \_ آيتَ ١٢)

تَرَجْمہ: اُس وَقت مُنافِق اَوروہ لَوگ جِن کے دِلوَل میں کھوٹ ہے کہنے گئے کہ اللہ اَور اُس کے رَسُول نے جو وَعَدہ کیا تھاوہ وَهو کا تھا۔

وَلَوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِمْ مِّنَ ٱقْطَارِهَا ثُمَّرَ سُبِلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَّ ثُوا بِهَآ اِلْاَ يَسِيْرًا

(سُورة الأحرَّاب - آيتُ ١٢)

رَّ جُمه: اَرُّرُ ثُمْن چاروں طَرف ہے اندر گھُس آتے اور خانہ جَنگی کے لئے کہتے تو یہ (مُنافِق) فَوراً اُن کے ساتھ ہوجاتے یا جوآسان ہوتا کرتے۔

وَرَدِّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا " وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا حَزِيْزًا ۞

(شورة الأحزاب آيتُ ٢٥)

تزَجْمہ: مگراللہ نے کافِرَوں کونا کام ونامُراد بَھگادِیا۔ اُنہیں اُس کشکرکشی ہے کوئی فائدہ نہ ہُواا بَلِ اِیمَانُ کے لئے اُس جَنگ میں اللّٰہ کافِی تھا۔ اللّٰہ بی تُوت اَورعِزِّت کا ما لِک ہے۔

## نئی حِکمتِ عملِی

اَبِاللَّهُ لَعَالَىٰ نِهَ اَبِعُ رَسُولٌ کو جنگ کی عِمَتِ عَلِی بَد لئے کا عُمَ دِیا، کہا کہ بَسَ مُدافِعت ہو چی ۔ اَب کافروں کی سَرکوبی کے لئے باہر نکلو اَورخُوداُن کے ٹیمانوں پَر عَمَلہ کرو ۔ گاوُں کے بعد گاوُں اَورشہر کے بعد شہر فَحْ کرکے اِسلام کا مَطَیع و منقاد بناو ۔ اُن کے دِلوَں میں اللّٰہ اَور اللّٰہ کے رَسُولٌ کا رُعب بِصَادَوتا کہ پِھر بھی تُمُہاری طَرف فَظُو اُللّٰہ فَلَوْ اللّٰہ فَلَوْ اللّٰہ فَلَوْ اللّٰہ فَلَمُ اللّٰہ فَلَوْ اللّٰہ فَلَمُ اللّٰہ فَلَمُ اللّٰہ فَلَمُ وَرَسُولُهِ (اللّٰہ فَلَمُ اللّٰہ فَلَمُ اللّٰہ فَلَمُ اللّٰہ فَلَمُ وَرَسُولُهِ اللّٰہ فَلَمُ وَلَى اللّٰہ فَلَمُ وَاللّٰہ فَلَمُ وَلَى اللّٰہ فَلَمُ وَلَى اللّٰہ فَلَمُ وَلَى اللّٰہ فَلَمُ وَلَى اللّٰہ فَلَمُ وَا اللّٰہ فَلَمُ وَلَى اللّٰہ فَلَمُ اللّٰہ فَلَمُ وَلَى اللّٰہ فَلَمُ وَلَى اللّٰہ فَلَى اللّٰہ فَلَمُ اللّٰہ فَلَمُ وَلَى اللّٰہ فَلَا اللّٰہ فَلَمُ وَلَى اللّٰہ فَلَمُ وَلَى اللّٰہ فَلَمُ وَى اللّٰہ فَلَمُ وَلَى اللّٰہ فَلَا اللّٰہ فَلَا اللّٰہ فَلَا اللّٰہ فَلَا اللّٰہ فَلَمُ اللّٰہ فَلَمُ اللّٰہ فَلَمُ اللّٰہ فَلَمُ وَلَى اللّٰہ فَلَمُ اللّٰمُ اللّٰہ فَلَا اللّٰہ فَلَمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

یعینی بَچاوَاور مُدا فِعَت کازَ مانهٔ تُمْ مُوااَب بَرُه کر مَارواَورَ مَله کروکه بهترِین مُدافِعَت جَهادہے چنا نجیدا اِسال کی مُخضر مُدت میں جزیرہ عرب کے الاکھ مُربع مِیل پر بَرطرف نَعَر ہالو کا مُخضر مُدت میں جزیرہ عرب کے الاکھ مُربع مِیل پر بَرطرف نَعَر واللّٰه اَللّٰه اللّٰه الله اللّٰه اللّٰه اللّٰم اللّٰه الل

اِسلام کی بَدِنْ مِینی و یکھے کہ آج بھی لائیف آف مُحَدُّ (سِیرۃ اِبنِ اِکْق) ایک یہُودِی اِسلام کی بَدِنْ مِینی و یکھے کہ آج بھی لائیف آف مُحَدُّ (سِیرۃ اِبنِ اِکْق) ایک یہُودِی (A.GAULAM) شائع کرتا ہے تو مُسلمان پڑھے ہیں اُن کو بَارہ سَوسَال ہیں ایک مُسلمان مُؤرِح نیولا جو ہماری تارِخ دُرست کرتا۔اُستاذِی مَرحُوم مُحمُودا حَمَّعبَّ می فاقیہ کر بَلا کا بُطلان کیا تورُوافیض کے ساتھ بِدِی شُنِی بھی اُن کوناھیں و خارجی کہنے لگے۔اَب وہی مُردہ پُست مُشرِک ہمارے خِلاف اِعلانِ جَہادفر ماتے ہیں۔

#### الملك كرين وأما مي



## فتخ خيبر

آپ کو خَیبَر میں سازِشُوں اَوررَیشَدوانیوں کِ اِطلاَع مِلی کہ یُہودِی جَعَ ہُوئے ہیں اوروہ مَدِینہ کے لئے خطرہ ثابت ہوسکتے ہیں۔آپ نے اِجازَت دِی کہ یہُود یوَں کی سَرکوبی کی جَائے اَوراۤ کِندہ کے لئے خطرہ ثابت ہوسکتے ہیں۔آپ نے اِجازَت دِی کہ یہُود یوَں کی سَرکوبی کی جَائے اَوراۤ کِندہ کے لئے سَرز مین عرب سے اِس ناپاک قَوْم کونِکال دِیاجائے۔
اِس کا نتیجہ ہے کہ یہُودِی ذُر یّت آج تک مُسلمُانوَں کُ دُشن ہے۔مُسلمُانوَں کونقصان پُہنچانے کا کوئی مَوقع ہاتھ سے نہیں جَائے دیتی ہے اِس نے ہماری تَارِی خَ مَماری آفیسر، فِقه اَور عَدِیثُ مُسلمُانوَں کے بھیس میں گھُس کر تَباہ کی ہے۔ مگرمُسلمُان اَسِے دُشن کو بَہِ چائے نے سے اوری ہیں۔

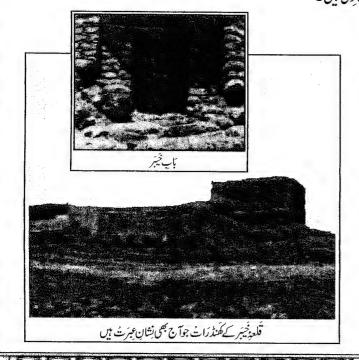

## منك خد يبي

اَمَن كَا پَيْغَام لِے كِرآ پُ عُمرے كے اِرَادِے سے چَودہ سَوجاں نِثَارُوں كے ساتھ كَدّ كى طَرف رَوانہ ہُوۓ ـاَئِلِ مَدّ نے ثنا تو پَریثان ہو گئے مُسلُمانوَں نے بَتْلایا كہ وہ طواف اور عُمرہ كرنے آئے ہیں مُکر كافر كا دِل ہى كِتناوہ وُ رَے كہ شہر میں دَاخل ہو كُوْلِ عَام شُروع كردِيا تو كيا ہوگا ـاِس لِيُصْلِح كى دَرخواست كرنے لِگے حَشُورٌ نے منظُور كرليا ـ دِهيل ديكھى تو شَرط لَا گادى كهُسلُمان اِس سال عُمرہ نہ كريں بَك اَ گے سال آئيں ۔

آپ تو رَحمتُ لِلّعَالَمِين تھے، اَ پی قَوم اَورا پی برادری کی دِلداری کیوُں نہ کرتے، آپ گون نہ کرتے، آپ کے دوہ شرط بھی مان لی ۔ مُسلمُ انو ں کو دُکھ ہُوا کہ اِس وَقت کمزُ وری دِکھانے کا کیا مُوقع تھا مگر رَحمتِ عَالَم اَورادَمُ الرَّاتِمِين اِس کے نتائِج جَانے تھے۔ اِس وُسعتِ قَلِمی اَوردَرگُزُر کا نَتِجہ یہ ہُوا کہ وُست بھے نے لگے۔ قبائِل پراس کا کہ قُریش کے دِل مَوم ہو گئے اور اسلام اور ہادِئ اسلام کواَ پنادوست بھے نگے۔ قبائِل پراس کا اَجِهّا اَثْرَ پَرُا اَوْر یَش کے ماتھ وہ بھی مُطِع ہو گئے۔

ななな



## فَنْحُ مَكَّه

وَوسال بَعدرَمضَان ٨٠ مِي مِين آپ نے پِھر مَّد کا رُخ کیااِس بَار آپ کے ساتھ دَسَ ہُزار جاں بِثَار صَحَابِہؓ تھے۔اَبُلِ مَّد نے کوئی مزَاحمَت نہ کی اَپ دَروَازے کھول دِئے سَردارِمَد سَیّدِ نا ابُوسُفیان رَضِی اللّه عنه نے کئی مَنزِل آگے بَرُ ہے کر اِسْفَابَال کِیا اَور شاہانہ شَان و شَوکت کے ساتھ حَضُور کو لے کرمَکہ میں داخِل ہُوئے۔

آپ نے تھم دیا کہ خانۂ کعبُہ اورائس کے حکن میں رکھے ہوئے تمام بُت تَورُ وَالے جائیں اور سَقف کعبُہ سے اَذان کی آواز بُلند ہو۔ شِرک کے تمام اَثرات مِٹادِیے جائیں۔ کہتے ہیں وَہاں حفرت اِبرَاہِیم اَور اِسْمِعیل کے بُت بھی رُکھے تھے مگر حضُور نے معلم دیا کہ بُت وُہوں کہ جسی ہوں باقی ندر ہے دیے جائیں کی گئی کہ تمام اُونی قبروں کوتور و دینے کا تھم دیا کہ بُت وُہوں کی بُررگی اور تقرّب خُداوندی کا تصبّر ختم ہوجائے اور اِنسان، وایموں سے آزاد ہوجائے کہ مُروے ناراض ہوکر نقصان کی چیاستے ہیں۔ اِسلام کی تعلیم تھی الاَّحوُل وَلاَّ قَدْ وَلاَ قَدْ وَالاَّ بِاللَّهِ، اللَّهِ کے سِوا کیسی سے وَرنے کی ضُرورت نہیں۔

فِینانچہ فَحْ مَلّہ کی خَبرَ سارے جزِیْرۂ عَرَب میں جَبیل گئی اور گفر کی جِمْتیں پہت ہوگئیں مُسلمانوں سے ٹکر لینے کاکسی کو یَاراندر ہااور ہمارے رسُولِ مَقبُول عَلیہ اِلصَّلاح وَ وَالسَّلام نہ صِرف سردَارِعَرب بلکدوین وو نیا کے بادشاہ سَلیم کر لئے گئے کیکن اَبھی آپ کوسارے عَالَم کامُصلح ہمؤدیّب اَور ہادِی لَعَیٰ نِی آخرُ الزَّ ماں اَور رَسُولِ خاتِمُ اللّا نبیاً ہونے کا ثبوت دینا کامُصلح ہمؤدیّب اَور ہادِی لَعَیٰ نِی آخرُ الزَّ ماں اَور رَسُولِ خاتِمُ اللّا نبیاً ہونے کا ثبوت دینا میا۔ ثبینا نجہ آپ کے سِفیر ہَرقلِ رُومی ہمقوقی مِصر، شاہِ عَبشہ اَور کسرَائے جَمُ (اِریَان) کے دربارَوں میں پُنہنچ اَوراَعلانِ حَقی کرنے لگے۔

## مَنزلِ مُراد

الله تعَالَى كَاحْكُم ہے۔

وَامَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَرِّثْ ۞

(سُورة الشُّحل \_ آيَتُ اا)

تَرْجُمهِ: جَب بَم نَوازِين تُو شُكر أَدا كرواَوراُس كاتِرِ عَإِكرو دُوسَرون كوبتاً وَ\_

اِس سے ظاہِر ہُوا کہ جو کوگ آچھی زِندگی گزُارتے ہیں اَپنے فرَائِضِ مُنصِی ، وَیائنڈارِی سے بجَالاتے ہیں اَورحقُو قُ اللّٰہ اَورحقُو قُ العِباد اَداکرتے ہیں۔اُن کوحَقٌ ہوتاہے کہ اللّٰہ تَعَالَیٰ کاُشکراَداکریں اَورکوگوں کو بتا کیں تا کہاُن کی تَقْلِیدُ کی جائے اَوراُن کومَمُونہ بِنَایا جائے۔

چنانچاللہ نے اکپے رسُول کُوعکم دیا کہ جَاوَاور ہَارے اِحسَانات کا اِعلاَن کرو، ہَاراُشکر
اَدا کرواَوراَ پی کا مرانی کے اَسباب سَارِی دُنیا کی رَہنُمائی کے لئے اِسی عظیم اَور قدیم مَرکزِ
اِسلام سے نَشر کرو جَہاں سے بھی تُم نِکالے گئے تھے۔ تا کِہ دُنیا وَالوں کومَعلوُم ہوجَائے اور
قیامت تک مَعلوُم ہوتارہے وہ عکم تھا،

وَ اَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا ثُوُكَ رِجَالًا وَعَلَّ كُلِّ صَامِرٍ يَّالِتِينَ مِنْ كُلِّ فَيْجَ عَبِيْقٍ ﴿ (سُورة اَنِّجُ ـ آيتُ ٢٤)

رَّ جُمْد اَوَّوں کو جَّے کے لئے اُبلاؤ کہ پیکل یا سوَار جیسے بھی ہو دُور دَراز اَور نزدیک سے آگر تُنہارے تماتھ ہوجا ئیں۔

یکی کم پاتے ہی عرب کے گوشے گوشے سے تو جید کے پرَ وَانے اَپ رَسُولُ کے گِرد بَیَ م اِن کے اِللہ کا کھ سِتَاروں کے جُمرمَت میں عرب کا عَلِاند کا عازم مگر ہُوا۔ خُود جج کے مناسِک اَدا کے اَوراُمت کوسِکھائے بِھرعَرفات کے میدان میں سبکوجَع کیااور خِطاب فَر مَایا ، اَہٰلِ مَکّہ بھی مُوجُود تھے۔

#### Livit

- الله کی ذَات ہی حمدُوثَناء کے لائقِ ہے جوایک ہے اُس کا کوئی شَرِیک نہیں، اُس کے سواکوئی عِبادَت کے لائق نہیں۔
- الله نے ایناوعدہ پُورا کردِ یااُس نے اَسِیے رَسُول کی مَد دی اَور مَمَام باطِل تُوسَّقُ لَوَ لَوَل کو رُسُوا کر دیا۔
  - میرِی با تیں سُنواَور یا درکھو،شاید پھِراِس طَرح جَمَع نہ ہو تگیں۔
- الله نے اِنسان کوایک ماں باپ سے پیدا کیاا ور تُمہیں جماعتوں اَور قبیلوں میں بائٹ دِیا تاکیمُہارِی پیچان ہو سکے۔اللہ کے پاس عِزّت اُس کی ہے جومتی ہے۔
- كى عَرِ بِي كُوجِمَى بِرِفَوقِيت ہے نه يمى عَجَى كو عَر بِي بِر، كوئى كالاً گورَے سے أَفْضَلَ نہيں، نه گورًا كاً لے سے، فَضِيلَت كامعيّار صِرف تَفَوّ كَلْ ہے يَعِنُ اللّٰه كا دُر۔
- اَے قُر کیش کے لَوگو!ائیانہ ہو کہ قیامت کے دِن تُنہاری گردنوں پر وُنیا کا بَوجھ ہواور دُوسرے سَامانِ آخِرت لے کر پُنچیں، اَیبا ہُوا تو اللہ کے سَامنے میں تُنہارے کام نہ آسکوں گا۔

لے شفاعت سے اِنکار ۔

کوگو! ائپنے رَبّ کی عِبادَت کرو، نمازِیں رَپٹھو، رَوزِے رَکھوٓ اَور اَپنے مَال سے زَکو ۃ دَو،اَوراللہ کے گھر کا حجّ کرو۔

آپنے حاکم اور سَردَار کی فَر ما نبرَداری کرو ۔ اِتنا کرلِیا توٹم جَنت کے حَقدَار ہوجاؤ گے۔

جوَلوگ يَهاں مَوجُود ہيں، وہ يہ بَاتيں اُن تک پُهنچا ديں جو يَهاں نہيں ہيں، شايدكوئي غَيرحاضِرُتُم سے بهترَسِيكھنے اَور يَاورَ كَشِنے واَلا ہو۔

ななな

- جَبِثُمُ الله كِسَامنے حاضِر كئے جاؤگے وہ ثمُ ہے تُمہارے اَعَمَال كى بَاز پُرس كرے گا۔
- مَرَمُومِن وُوسِ مِمُومِن كَا بَهَا كَيْ مِي يَعْنِي ٱللِّي إِيمَانَ ٱللِّي مِين بِهَا كَي بَهَا كَي بِينَ
  - آپیے ماتحوَّ ں آورغُلاموں ہے اَحِیَّا سَلُوک کرو، اُن کووہی کھِلا وَجوخُود کھاؤ۔
- پیّراًسی کا ہے جِس کے بِستر پر پَیداہو، جوکوئی اَ پنانسب بَدلے گا یا اَ پی نیست کی دُوسرے سے لگائے گااُس پراللہ کی لَعَنَت ہوگی۔
- آپیٰ عُورتوں سے اَحِیّا سَلُوک کرد، وہ تُمہارِی ذِمّدَارِی ہیں (زیرِ کفاکت) وہ خُورہیں کماسکیتیں۔اُن کے بارے میں اللہ سے ڈرد، تُم نے اُنہیں اللہ کے نام برحاصِل کیا ہے۔اور اللہ کے حکم سے وہ تُم پرحلال ہُوئی ہیں۔
- اَور شنو! میں ثُم میں ایک آیی چیز چھوڑے جاتا ہُوں کہ اگراس پر قائم رہے تو بھی
   گرُاہ نہ ہو گے آوروہ اللّٰہ کی کِتاب ہے ۔۔۔
- دیکھو دین کے مُعاَ ملے میں عُلونہ کرنا ، تُم سے پہلے لوگ آیی ہی باتوں سے ہلاک
   ہو میکے ہیں۔

یے ستیری کے دعویدار، آلِ مُحدّ سے خطاب ہے۔

ے واضح رہے کہ ہَرمُسلُمان کاصاحبِ مِیمَانُ ہونا کا فِی نہیں پُسَ مُخْتَلِف فِرَقُوں کے کوگ بھا کی بھا کی نہیں ہوتے ، جو کہتا ہے جُھوٹا ہے۔

م صرف ایک چیز چیور کی جیے رُوافیض نے دَو بنالیا قر آن اور اَلِ بَیتُ ۔ سُنیوں نے اُسے قر آن وسُنّت کرلیا ہے، یشرارت ہے۔

ل جومُسلُمان اَتِ حاكم كوگاليال دية بين عِبرت حاصِل كري-

#### سَنْدِ خِارِمَ سَ

جج سے وَاپسِی پراللّٰد تَعَالٰی نے سُورۃ مایکدہ میں آپنے رَسُولٌ کی خِد مات کوسرَ اہااور سَندِ خدِمَت عطَافرَ مائی۔

اَلْيُوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتُمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُوْدِيْنَا فَيَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا فَي

(سۇرة الماكده - آيتُ ٣)

ترجمهٔ آج کے دِن تُمہارا دِینُ کملّ ہوگیا ہم پر ہماری نِعتین (نوازشیں) بھی پُوری ہُوچکیں۔ہم تُمُہارے دِین اِسلام سے تُوش ہیں۔

اِس میں اِشارَہ تھا کہ تُمہارا دُنیاوی مِشن کامیاب رَہا۔ تُمُ نے اَپنا کام خُوش اُسلُوبی سے
انجام دیااوراس کا اِنعام پایا یُحَنِی تُمہاری قوم (عرب) نے ثُم کوبالآ خِردین و دُنیا کابادُشاہ سَلِیم

کرلیا اَب واَلیس کے لئے تیّار ہَوجَا وَ اَور آخِرت کے اِنعامات کا اِنظار کرو ۔ جی سے
والیس کے بعَد ماہ صفر کے آخِری بدُھ (چہارشُنبہ) کے دِن غالبًا ۲۷ تارِی تُحقی آپ علیل
ہوگئے اور پندرہ یوم کے بعد اار بھے الاول الیہ کو آپ نے وَفات پائی ۔ اُس وقت آپ
کی عُر ۲۷ یا ۲۲ سال تھی بعض نے ۲۲ سال بتائی ہے ۔ وشمنانِ اِسلام اِس آخرِی چہارشَنبہ کو
کی عُمر ۲۰ یا ۲۲ سال تھی بعض نے ۲۲ سال بتائی ہے ۔ وشمنانِ اِسلام اِس آخرِی چہارشَنبہ کو

ا سَبَائِول نے اُس دِن کا نام عَدِرُیْمُ رَکھا ہے۔ کہتے ہیں اُس دِن عَلِی مُرتضٰی کو' مَولا' بنایا گیا تھالِس لئے ۱۸ ذِی الحِیُکو بَرُا غَدر عَپاتے ہیں جو دَراصَل شہادَتِ عُثَانٌ کا دِن ہے مُسلُمانوَں کو دَھوکا دیتے ہیں کہاِس نام کاریکٹنان میں کوئی تالاً ب تھا جس کے گردجَشْ مَنایا گیا حَالانکہ غَدِرُمُ حُمَعَیٰ ہیں شراً بے مَکِے کے گِرد رَنگ رَلیاں مَنانا اَورَعَیْش کرنا یہ آلِ نَمُرُود کا جَشْن ہے۔

ہے گیار شَنبُ آبِرْ ماہِ صفر کیا ہوکی ماند رکھ دیں چن میں بھر کے مئے مشک و بُوکی ماند جو آئے بھر کے بِٹِ اور ہو کے مست سبزے کو روندتا بھرے پھولوں کو جَائے پھاندُ بَرِّمتی ہے بیشتر بِنْدی مُسلَمان یہ جَشْن مَناتے ہیں۔ کہتے ہیں آ بِری چہار شَنبُ کو آپ نے شُسلِ صحّت فر مایا تھا۔ اور ۱۲ ارتبی الاقل کو آپ بَیدا بھی ہُوئے تھے جبکہ اِسلامی کیلنڈر آب نے شسلِ صحّت فر مایا تھا۔ اور ۱۲ ارتبی الاقل کو آپ بَیدا بھی ہُوئے تھے جبکہ اِسلامی کیلنڈر کہاں سے ملیں۔ اللہ مُسلمانوں کو مُرابی سے نِکا لے آبلِ اِیمان کے لئے بَدِم وَفات بی یادگار ہونا کیا ہیں۔

إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونُ

ななな

#### مَا زُگشَت مَا زُگشَت

ہَرَ نِكَاحَ كَرِنْے وَالے مُسلِمُان كويہ حَدِيثِ قُدَى مُنائى جاتى ہے اَوراِسے مُنتَ پِعَلَ كرنے كَ تَلقِين كى جَاتى ہے۔ پِهِرمَولائى (مَولوى) إِس مِيں كامَياب ہونے اَورسُرخُرُوہونے كى دُعاكر تاہے۔

ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ رَسُولُ اللّہ کو خُوشبُو اَورعور تیں بے حَدَمَرغوُب تھیں، آپ کی مُستِقل از واَج گیارہ تھیں۔ آپ نے اُن کی بارِی مُقرّر کردِی تھی۔ کیوں کی باری ناغہ نہ فرمائے سِوائے حضرَت سَودہؓ کے اُنہوں نے اَپیٰ بارِی اُم ُّ المُومنین سیّدہ عا اِئشہ صَدِیقۃ ہودے درکتھی وَغیرہ۔ طِمرِی کا بَیان ہے کہ اِن کے عِلاوہ بھی آپ نے بے شُارنیکا ح کے ۔ اُس نے میں پینیٹیس نام گِنائے ہیں۔

ہَاری مَدِیث شِریف فَرَ مَاتی ہے۔

دُوَّرَ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَه وَمِنُ اِحُدىٰ عَشَرَةٍ -

رَّ جمُهُ: آپُایک ہی وقت میں سب سے فارِغ ہو لیتے تھے جَبدوہ گیارہ تھیں۔(نعوُزِ باللہ)

اِن باتوَل پرتِمَرہ کرتے ہوئے ہَم کوشرَم آتی ہے۔ مَولِوی کہتا ہے کہ یہ بَا تیں رَسُول اُ کے لئے باعثِ اِفْخَار ہِیں مَّراکِینے پیش رَومُحْرَم غُلام جِیلاَ فی بَرق کی کِتاب'' وَواسلام''

اِس مضمُون پر تھوَڑی می بحث قدّر نے تفسّرف کے ساتھ پیش کرنے میں حرَج نہیں پاتے۔
ا۔ ۵۲ سَال کی عُمر تک آپ نے صِرف ایک بیوی پراِ کَتْفَا کی (سَیّدہ خُدِیجہؓ) یَعُنِی مَکہؓ کے قیام میں آپ کو خُوشبُوا ورخوا تین کا کوئی شوّق تھا یا نہیں۔

۲- مَدِینه میں جَہَال عَے عَن فِکانے ہُوئے مُسلمُان آکر جَمَع ہُونے لگے آوراُن کے آبلِ خاندان آکر آئن سے مِلنے لگے جِن میں اُن کی بیٹیاَں آور بہنیں بھی تھیں، جِن کی شادِیاں نہ ہوئی تھیں جیئے فُود بنات الرَّمُولُ یاسیّدہ ذَین بِّ بنتِ جَشَ، سَیّدہ عائیشہ صِدّ بقتہ جِن کی مَثَلِیْ عِرف اِس لئے لُوٹ گئی کہ وہ مُسلمُان باپ کی بیٹی تھیں آور جبیر بِن مُطعمَ ہنُوز مُسلمُان باپ کی بیٹی تھیں آور جبیر بِن مُطعمَ ہنُوز مُسلمُان باپ کی بیٹی تھیں آور جبیر بِن مُطعمَ ہنُوز مُسلمُان سَہماراد ینا تھا بیس اللہ تعالیٰ کا مُحم آگیا، اُن کی آباد کاری کرو۔

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلْكَ وَرُبْعَ فَ تَرَجُمُد: "جُوتُهيں پندآئيں أن ميں سے دودو، تين تين اور چار چارسے نِكاح كراؤ" (سُورة النِياء۔ آيتُ ٣)

تا كِدمْعَاشِرے مِيں بِ بَيابى لَرُكياں اور بيَوائيں نہ پِھريں جِس سے گندگِ پھِيُا اور ہممَ ہے۔

چنانچہ آپ نے بھی چارنِکاح کر لئے سیّدہ اُمِّ سَلمہ، اُمِّ حِیبہ، هفصّہ و عَائِشہرِ ضُوانَ اللّه عَلَیْهِ مَا سَیّدہ مَا سِیّدہ عَائِشْہ نَہایت زِیرَک اَورعَقَلْمَنَد عَلَیْهِ نَہایت زِیرک اَورعَقَلْمَنَد عَلَیْهِ نَهِ مِین دِین کو سَمِی خوبی اَوریَمُهانِ کی صَلاحیّت تھی۔ سَیّدہ هفصّه یُّ لِکصّنا بَرُ هنا جانتی تحقیں اُن میں دِین کو سَمِی کے اَوریَمُها نَ کی صَلاحیّت تھی۔ سَیّدہ هفصّه یُّ لِکصّنا بَرُ هنا جانتی تحقیں اُن میں دِین وُران کا کام لینا تھا۔ بَرق صاحبَ پُوچھے ہیں، مُسَلِّی اُن کے بَہلے مِیمُ اِن خَواتین میں سے کوئی اَولاد کیوں نہ ہُوئی۔ کیا سب بَانجھ تھیں نہیں اُن کے بَہلے مِیمُ اِن خَواتین میں سے کوئی اَولاد کیوں نہ ہُوئی۔ کیا سب بَانجھ تھیں نہیں اُن کے بَہلے

#### 

#### ن تین بجرًی

جنگ اُحد۔ اَسلِحه اَورسوَار يوں کی فرا جَي ۔ مجرُ وهين کی ديکير بھال، مَقتُولين كے پَسَ مائدگان کی آباد کاری صِرف ۱۰۰۰ صحابة کے ساتھ۔

#### مَن عَيار اِجْرِي

جنگ إلى سَلمه وأنيس، بيرمغونه، بنوقينقاع - بنونفيروفيره-

#### كُنْ بَا فَيْ إِجْرِي

عزوه مُصطلَق \_ غزَوه مُصطلَق \_ غزَوه خندَق \_ دَومتُه الجندَل \_ مَريسِع \_ ذَاتُ الرِّقاَع \_ بنُوثَرِيظ يَا عهدشِكَى - مُنافِقين كَ شُورَش ـ تِين هزَاراَ اللِ إِيمَانُ كَي مَدوسے \_

#### مَن چھ ہجرِی

صُلِحِ مُدَیبَیدِ (۴۰۰ اصحَابِّ کے ہمرَاہ) عُسّان سے جنگ کی تیاّری۔وَالیانِ مُلک کے پاس سِفارتیں روَانہ کیں اَوروَعوتِ اِسلاَم پیش کی۔

#### سَن سَات إِنجَرِي

جنگ خیبَر-ئىرىيە بَشْرېن سعَدود يگر سَرابيـ

#### سَن آڻھ نِجْرِي

فَتْحَ مَلّه - جَنْكُ خِنِينَ، جَنْكِ أوطاسَ، جَنْكِ طائيف، سَرِيمَ وَتَلْ- • ابْرَارْ صَحَابَةٌ كَ ساته

شُو ہِرَوں سے اَولادُ تھی جو آلِ رَسُولٌ قرُار پائے اُن کومزِید اَولاد کی ضرُورت نہ تھی یا کوئی کہے کہ بُڑھا ہے کی وَجہ سے رَسُولٌ کے اَولاد نہ ہوسکی تووہ بھی غَلطُ ہے سَیّدہ مارِیتٌ قبطِیہ سے اِبْراهیمؓ پَیدا ہُوۓ۔

نتیجہ اِس بحَث کا یہ نِکلا کہ مَدِینہ کے یہ تَمَام نِکاح سِیاً مَ مُعاشر تِی اَور مَعاشِ مَصالِح پر بَمَیٰ عَصالِح پر بَمَیٰ مِن اِس مِعْن سَکِین بَر گِرْ مَقَصُود نہ تھی۔ وہ سَارِی خُرافَات یہودِی مُوْرِمین وُمُفیسرین کی کی کھیلائی ہُوئی ہے جو ہمارے سَلفِ صَالِحِین کہلائتے ہیں۔

برَق صاحبَ لِكِصِّة بِين كه بَهَارا مُشابِده ہے كه جَولُوگ كُوئى خاص مِشْن لے كرآتے بين وہ اُس مِين بَمَه تَنَ مَعْرُوف ہوجَاتے بين اَورِجِنِّسى خَوَامِشاَت كُوبِهُول جاتے بين حضرَت مُوئٌ اَپنے بيوى بَچِّن كو وَادئ طُوئ مِين چَهَورُ كر چلے گئے۔ حضرَت عِيسیٰ نے شادِی نہيں كى۔ پِھِر بَهَارى عَاليه تَارِئَ ہے كمال اَ تاثرُک، نِهُولِين بِمُلاَحِیُّ كه بَهَارے قائِداَ عَظم جب اَپ عِظِيم كامُون مِين لَگ گئے تو تابِل وتزوَّج كى طَرف كوئى تَوْجَدندے سكے۔

يَغِيمَرِ إسلامَ عَليهِ الصّلوَةُ وَالسلاَم كَل مَعْرُوفِيتُونَ كَا كِيا عِمْكَانهِ - أَنِي تَارِنَ وَيَصِيَ - آپُ وُنيا كَاجْغُرَافِيها وَرَنَقَشْهِ بَدِ لِنَيْ آئِ شِي أُور تَارِنَ بَنَا گئے۔

#### سَن ایک جَرِی

بہُرَّت کی بے سروسا مانی میں مَسجِدِ نَبوی تَعَیِر کروَائی مُتعَلِقین کے لئے جُرے بَوَائے۔ نماز وزَکوَّة کا قیام۔ وَرس وَتدرلِس عِباداَتِ شَب ورَوز۔

#### شَن دَو بِهِجْرِي

جنگِ بَدر ـ مَربيغطفًان ـ مَربيالُوسَلمه صِرف ٣١٣ جان نِثاروں كے سَاتھـ

آخِر میں اللہ تعالیٰ سے میری دُعاء ہے کہ وہ اِس کِتا بچہ سے اُمّتِ مُسِلمہ کو اَور طَالِبین عُلُوم شَرِیعَت کو نفع پُہنچائے اُور میں اِبتَداء میں بھی اَور خاتِمہ یر بھی رَبُّ العِرِّت کی حَد كرتا ہُوں أور اُس كے بَندے، رَسُول، يَبِغِمِبَراَور آخِرِي نَبِيصَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِراللَّهِ اً بِي رَحْمَتِيں اَورسَلَامِتِي نا زِل فَر ماَئے۔( آمِین ) وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينَ ـ أحسن عماس

#### شَن نو۔ دُس جَمْرِي

جنگ بَوُک سَلطنتِ إسلاَميد كى حَد بنَدى عَمَال كاتَقرّر منَصبِ قضاَة كا إجراء، بيتُ المَالِ كا قِيام، ادَائِ جَنَةُ الوِداع ايك لا كه صحابه كرامٌ كساته -

#### سَن ِ گِيارَه بِجْرِي

آ فَمَا بِرِسَالَت مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِّلَّمُ عَرُوبِ هَوكيا۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونُ ﴿

آیسے مصرُوف دَس بَرسُوں کے اشغال وا تمال کا آندازہ کگاہے اوراُس ذَات ِگراَمی کی جمّت واستقلال دیکھئے جس نے بیژ کب کی چھوٹی سی بَستی کی حدُود ۹ لا کھستائیس ہزار مُر یع میں تک وَرین جے دِین ودُنیا کی فکِروں سے فرُصت نہ تھی ہمارا مولوی کہتا ہے آپ کو فُوشہُو اَور عورتیں بے حَد مَرغُوب تھیں اور یہی بَاتیں سَال بہسَال عید مَیلا دِبَر پاکرے سُنا تا ہے اَورُمُسلُما نوَں کورم کرے۔

وَالسَّلَامِ عُرَّ بُرِّ إَحْدَصِدِّ لِفِي ٢<u>٩٤١</u>ء كراچي

ススス